# جماعت احمد بيامر يكه كاعلمي، ادبي تغليمي اورتز بيتي مجلّه

المسيح الموعود نمبر

امان ۱۸۳ این مرسود

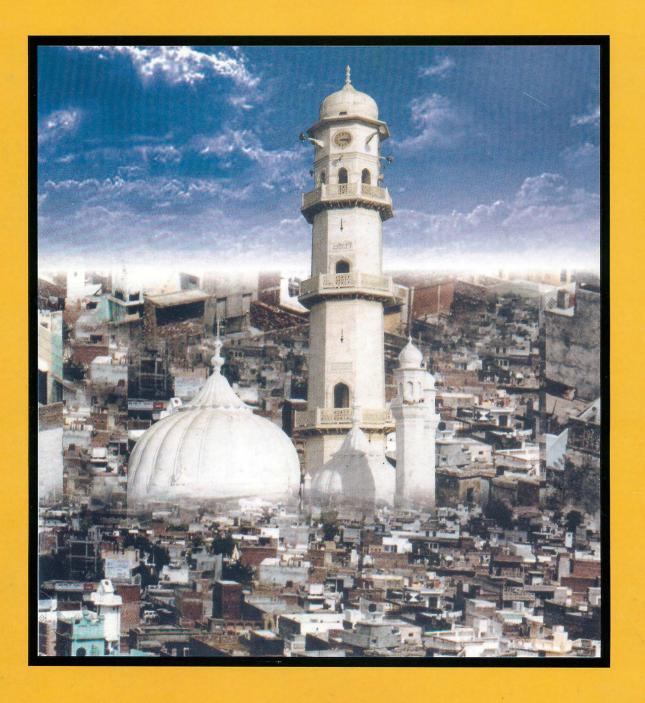

# قالیات دار الامان ۔ "خدانے اس مقام کو برکت دی ھے" الوصیت



5

# لِيُهْرِجَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِطَتِ مِنَ الطَّلُسَتِ الْمَ النُّوْرِ (الرَّآنِ12:65)

ارچ 2005

جماعت احمديه امريكه كاعلمي، تعليمي، تربيتي اور ادبي محلّه

# فهرس

قرآن کریم

ارشادات حضرت مسيح موعودعليه الصلوق والسلام

كلام حضرت مع موعود عليه الصلوة والسلام

حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كے خاندانی حالات

احمدی نام رکھنا

نظم \_امتدالباری ناصر "سونامی"

نظم ۔ فلاح الدین شمن' ہم ابرا ہیمی نظاروں کوزندہ کردیں گے'' 20

ايمان افروز واقعات وارشادات

مضمون \_حضرت می موعود علیه الصلوق والسلام کے حالات ِ زندگی می 25

وفاتِ مسے ناصری سے متعلق قر آنِ کریم کی آیات 32

حضوراتیہ ہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعاؤں کی تحریک

" إِنَّا جَعَلْنْكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ لِأَتِمَّ حُجَّتِيْ عَلَيْ فَوْمٍ مُّ تَسَنَصِّرِيْنَ " عَلَىٰ قَوْمٍ مُّ تَسَنَصِّرِيْنَ " (آئينه كمالاتِ اسلام صفحه 373) بم نے تجھے سے ابن مریم بنایا ہے تا كرفعرانيت كوافقيار كرنے والے

# نگران اعلیٰ:

لوگوں برمیں اپنی جحت بوری کروں۔

ڈاکٹراحیاناللہ ظفر امیر جماعت احمد یہ ، یو۔ایس۔اے

## مدير اعلى :

ڈاکٹرنصیراحمہ

#### مدير:

ڈاکٹر کریم اللہ زیروی

## ادارتی مشیر:

محمة ظفرالله منجرا

معاون :

حتنى مقبول احمه

# لکھنے کا پتہ:

Editors Ahmadiyya Gazette 15000 Good Hope Road Silver Spring, MD 20905 karimzirvi@yahoo.com

# قرآنٍكريم

وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا ٥ وَالْقَمَرِ إِذَاتَلْهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُهَا ٥ (الشَمس: 4-2)

ترجمہ بشم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور جاند کی جب وہ اُس کے پیچھے آئے۔ اور دن کی جب وہ اُس ( لیعنی سُورج ) کوخوب روشن کردے۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥

(الرُّحْرُف:58)

ترجمہ:اور جب بھی ابن مریم کومثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو تیری (قوم) اس بات پرشور مچانے لگ جاتی ہے۔

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسلى بِالْبَيِّناتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِابَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ عَ فَا تَّقُوا اللهُ وَاطِيْعُوْنِ 0

(الرُّحْرُف:64)

ترجمہ:اور جب عیسیٰ (بعثتِ ثانیہ میں ) نشانات کے ساتھ آئے گا ، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں تا کہ تہمیں بعض وہ باتیں سمجھا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس اللّٰہ کا تقویٰ اختیار کر واور میری اطاعت کرو۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يلْبَنِنَى إِسْرَ آئِيْلَ إِنِّى رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُّصْدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا' بِرَسُوْلٍ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ بِا لْبَيِّنَتِ قَالُوْا هَلَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ 0وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرِاحِ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ

(الصّف:7-8)

ترجمہ:اور (یادکرو) جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل! یقیناً میں تہاری طرف اللہ کارسول ہوں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جوتورات میں سے میرے سامنے ہے۔اورا یک عظیم رسول کی خوشخری دیتے ہوئے جومیرے بعد آئے گا،جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ کھلے نثانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ بیتو ایک کھلا کھلا جادو ہے۔اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا' جواللہ پرجھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جار ہا ہو۔اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

# حدیث

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَا: وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو ابِهِمْ ' قَالَ رَجُلٌ مَّنْ هُؤَلَآءِ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آوْ ثَلا ثَا لَهُ قَالَ وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْهَارِسِيُّ قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرَيَّا لَنَا لَهُ وَاللَّهُ مَالَّا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرِيَّا لَنَا لَهُ وَفِينَا سَلْمَانُ اللهُ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرِيَّ لَنَا لَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرِيَّ لَنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرِيَّ لَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالَهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الل

(بخارى كتاب التفسير سورة الجمعة ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کے خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ نے اس کی آیت و الحصر فیلے فی اس کے تعدیم آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہوں گے جو بھی ان کے ساتھ نہیں سے 'تو ایک آدی نے بوچھا یا رسول اللہ! بیکون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس آدمی نے تین دفعہ یہی سوال دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری ہم میں بیٹھے تھے۔ آنخضرت عقیلیہ نے اپنا ہاتھ ان کے ندھے پر رکھا اور فر مایا اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ گیا یعنی فر مین سے اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے پھولوگ اس کووا پس لے آئیں گے۔ ( یعنی آخرین سے مراد ابنائے فارس ہیں جن میں سے می موجود ہوں گے اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ می کا درجہ یا ئیں گے۔

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلَانْبِيَآءُ إِخْوَةُ الْعَلَّاتِ آبُوْهُمْ وَاحِدٌ وَٱمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَآنَا آوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِاَ نَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ وَ إِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَآعْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطُ كَانَّ رَاسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُعْطِلُ الْمِلَلَ حَتَّى كَانٌ رَاسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلَ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُعْطِلُ الْمِلَلَ حَتَّى يَهْلِكَ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمَلْكَ وَالْجِلْكَ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلْلَ كُلَّهَا غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمَلْلُ كُلَّهَا عَيْر الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمُلْلُ كُلَّهَا عَيْرِ الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمُسْلِمُونَ وَالْقِلْمَانُ بِالْحَجْدَ وَالْقِلْمُهُمْ وَيُعْلَى اللهُ فَى وَالْعِلْمَانُ بِالْحَرِيلُ مَعَ الْآمِلُ مَعَ الْآلِكُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَيَلْعَبُ الصِّيْمَ وَيَلْعَبُ الْصِيْلَ الْمُسْلِمُونَ وَيَلْوَلُونُ وَيَلْوَلُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلُ مُ اللهُ اللهُو

(ابو داؤد كتاب الملاهم باب خروج الدجال صفحه594مسند احمد بن حنبل صفحه 437/24)

حضرت ابو ہریرہ ٹیان کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا۔ انبیاء کا باہمی تعلق علاتی بھائیوں کا ساہے جن کا باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوں۔ میرالوگوں میں سے عیسیٰ بن مریم سے سے بیان کروہ ضرور نازل ہوگا ) جبتم دیکھوتو اس صلیے سے اسے بیچان لینا کہوہ درمیانے قد کا ہوگا۔ سرخ وسفیدرنگ سیدھے بال اس کے سرسے بغیر پانی استعال کئے قطرے گررہے ہوں گے بینی اس کے بیال چک کی دجہ سے تر تر لگتے ہوں گے۔ وہ مبعوث ہوکرصلیب کوتوڑے گا یعن صلیبی عقیدے کا ابطال کرے گاخز برقل کرے گا یعنی خبیث انفس لوگوں کی ہلاکت کا بال چک کی دجہ سے تر تر لگتے ہوں گے۔ وہ مبعوث ہوکرصلیب کوتوڑے گا یعنی صلیبی عقیدے کا ابطال کرے گاخز برقل کرے گا یعنی خبیث انفس لوگوں کی ہلاکت کا موجب ہوگا لیس اسلام کے سواللہ تعالی باتی ادیان کوروحانی لحاظ ہے بھی اور شوکت کے لحاظ ہے بھی منادے گا اور جھوٹے میے دجال کو ہلاک کرے گا اور ایسا امن وامان کا ذمانہ تعالی موجہ سے ترکی ساتھ کی بھیڑ سے بکریوں کے ساتھ کے بی اللہ تعالی موجہ سے اور بڑی بھر کے ساتھ کی بھیڑ سے بکریوں کے ساتھ کے بی اللہ تعالی میں ان بھی عناعرصہ اللہ چاہے گا می دنیا میں دہیں ہیں دیں گے۔ بھروفات پائیں گے۔ ساللہ کا معالیات کی تعناعرصہ اللہ چاہے گا می دنیا میں دیا میں لائیں گے۔ بھروفات پائیں گے۔ بھروفات پائیں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اوران کی تدفین عمل میں لائیں گے۔

# ارشادات حضرت مسيح موعود عليه السلام)

# " وَمَا كُنَّامُعَذَّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُولًا" (بني اسرائيل:16)

"یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے۔پس یقینًا سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے ایسا ہی یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے۔"

اوراس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیس گی۔اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے۔اورز مین پراس قدر تحت بنائی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہواا لیں بنائی بھی نہیں آئی ہوگی۔اورا کثر مقامات زیروز برہوجا کیں گے کہ گویاان میں بھی آبادی نتھی ۔اوراس کے ساتھ اور بھی آفات زمین و آسان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی۔ یہاں تک کہ ہرایک تقائمد کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہوجا کیں گی۔اور بیت اور فلسفہ کی کتابوں کے کی صفی میں ان کا پیدنہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔اور بہتیر نے جات پاکسی گی اور بہتیرے ہلاک ہوجا کیں گے۔ وہ دن نزد یک بیں بلکہ میں دیکھا ہوں کہ دروازے پر بین کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی۔اور نہ صرف زلز لے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گئی ہیں اگر میں نے ہوتا تو ان بلاؤں میں بھی تا نیر ہوجاتی ۔ پر میرے آنے کے ساتھ ضدا کے خضب کے وہ مخفی ارادے جوالی بڑی مدت سے گئی تھے ہوں گئی میت اگر میں نے جوالی کی سے سے کہ فارد و جوالی برئی مدت سے گئی تھے فلا ہر ہوگئے جیسا کہ خدانے فرمایا و مَسا مُحت نظر ہوئی ۔ رسوگ یا تم اور تا کہ امان پا کسی کی تا فیر ہوجاتی ۔ پر میرے آنے کے ساتھ ضدا کے خضب کے وہ فی ارادے جوالی برئی مدت سے گئی تھے فیر کہ گئی ہو ان کہ میں کہ تا نیر ہوجاتی ۔ پر میرے آنے کے ساتھ ضدا کے خضب کے وہ فی اراد ہے جوالی برئی کہ دو بلاسے پہلے فرات میں ان پر جم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کر و کہ امر کیکہ وغیرہ میں خت زلز لے آئے اور تبہا را ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خوالے کر دیا میں دیا تھر میں ہوگے۔ اور تبہا را ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خوال کر دیا میں میں خور زلے آئے اور تبہا را ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خوالی کر دیا میں میں خور زلے آئے اور تبہا را ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شایدان سے خوالے کر دیا میں میں خور کیا ہوں کہ شایدان سے میں خور کے میں خور کیا ہوں کہ شایدان سے دیا ہو کہ میں خور کیا ہوں کیا ہوں کہ شاہوں کہ شاید کیا ہوں کہ میں خور کیا ہوں کہ میں کو کیا ہوں کیا گئی کو کر اس کیا کہ کر کر اس کی کر ان کر کر اس کر کر ان کر کر کر کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ا

اے پورپ تو بھی امن میں نہیں اورا ہے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں۔اورا ہے جزائر کے رہنے والوکوئی مصنوعی خداتمہاری مدنہیں کرےگا۔ میں شہروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔وہ واحدیگا نہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کئے گئے اوروہ حیب رہا۔ مگراب وہ بیت کیساتھ اپنا چرہ دکھلائے گا۔جس کے کان سننے کے ہوں سنے کہ وہ وقت دُورنہیں۔

میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کوجمع کروں۔ پرضرورتھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔

میں تو پچ پچ کہتا ہوں کہاس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کےسامنے آجائے گا اورلوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود د کھے لوگے۔ گرخداغضب میں دھیما ہے۔تو بہ کروتاتم پررتم کیا جائے۔جوخدا کوچھوڑ تا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آ دمی۔اور جواُس سےنہیں ڈرتاوہ مردہ ہے نہ کہ زندہ''۔ (حقیقۃ الوحی ۔ روحانی خزائن جلد 22صفحہ 268-269)

# كلام حضرت مسيح موعود عليه الصلواة والسلام

زازلہ کیا اس جہاں سے کوچ کر جانے کے دن ہو گئے ہیں اس کا مُوجب میرے جھٹلانے کے دن خود بتائے گا اُنہیں وہ یار بتلانے کے دن یہ خدا کا قول ہے سمجھو کے سمجھانے کے دن اُس میرے محبوب کے چہرہ کے دکھلانے کے دن اب تو تھوڑے رہ گئے دخال کہلانے کے دن گود میں تیری ہوں ہم اس خونِ دل کھانے کے دن فضل کا یانی پلا اس آگ برسانے کے دن ورنہ دیں میت ہے اور یہ دن ہیں دفانے کے دن دل چلا ہے ہاتھ سے لا جلد کھہرانے کے دن پھر زمیں بھی ہوگئی بے تاب تھر ّانے کے دن لرزہ آیا اس زمیں یر اُس کے چلانے کے دن آئیں گے اس باغ کے اب جلد لہرانے کے دن اب یقیں سمجھو کہ آئے گفر کو کھانے کے دن یر یہی ہیں دوستو اُس یار کے یانے کے دن اب گیا وقتِ خزال آئے ہیں پھل لانے کے دن

پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن کیوں غضب بھڑ کا خدا کا مُجھ سے یوچھو غافلو! غیر کیا جانے کہ غیرت اسکی کیا دکھلا ئے گ وہ چیک دکھلا ئے گا اپنے نشاں کی پنج بار طالبو! تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہے وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ کاریں کے مجھے اے مرے پیارے! یہی میری دُعا ہے روزو شب رکرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں تیرے ہاتھوں سے مرے پیارے اگر کچھ ہوتو ہو اک نثال دکھلا کہ اب دیں ہوگیا ہے بے نثال جاند اور سورج نے دکھلائے ہیں دو داغ کسوف کون روتا ہے کہ جس سے آساں بھی رو بڑا دوستو اُس یار نے دیں کی مصیبت دیکھ لی اک بڑی مدّت سے دیں کو کفر تھا کھاتا رہا دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر درپیش ہے دیں کی نفرت کے لئے اک آسال یر جوش ہے

چھوڑ دو وہ راگ جس کو آساں گاتا نہیں اب تو ہیں اے دل کے اندھو دیں کے گن گانے کے دن

# حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندانی حالات

حضرت بانی سلسله احمدید نے '' کتاب البریہ'' میں قادیان کی اسلامی ریاست اور ایخ خاندانی حالات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔۔۔آپٹے فرماتے ہیں:

"ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمر قند سے آئے تھے اور ان کے ساتھ قریباً دوسوآ دمی ان کے توالع اور خدام اور اہل وعیال میں سے تھے اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے اور اس قصبہ کی جگہ جو اس وقت ایک جنگل پڑا ہوا تھا جو لا ہور سے تخیینا بچاس کوس بگوشہ ثمال مشرق واقع ہے فروکش ہوگئے ۔۔۔

(حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا ب وجد سمر قند سے ملک ہند میں جب وارد ہوئے تو پہلے دہلی گئے تھے۔ چنا نچہ ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں'' بابر بادشاہ کے وقت میں کہ جو چنتائی کی سلطنت کا مورث اعلیٰ تھابزرگ اجداداس نیاز مندالہی کے خاص سمر قند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کی سبب سے جو بیان نہیں کیا گیا ہجرت اختیار کر کے دلی پنچے۔ اور دراصل یہ بات ان کا غذوں سے اچھی طرح واضح نہیں ہوتی کہ کیا وہ بابر کے ساتھ ہی ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے یا بعداس کے بلاتو قف اس ملک میں پنچے گئے۔ لیکن بیامرا کثر کا غذات کے دیکھنے سے بخو بی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی پنچے ہوں گر انہیں شاہی خاندان سے پچھالیا خاص تعلق تھا ہوں یا پچھوٹ کے جو ایس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں سے شار کئے گئے جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں سے شار کئے گئے ۔ جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں سے شار کئے گئے ۔ از اللہ او ہام حاشیہ صفحہ 121-122 طبع اول)

۔۔۔جس کو انہوں نے آباد کر کے اس کا نام اسلام پور رکھا جو پیچھے اسلام پور قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا۔ اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا اور قاضی ماجھی کی جگہ پر قاضی رہا اور پھر آخر قادی بنا اور پھر اس سے بگڑ کر قادیان بن گیا اور قاضی ماجھی کی وجہ تسمید میہ بیان کی گئے ہے کہ بیعلاقہ جس کا طولانی حصہ قریباً ساٹھ کوس ہے۔ ان دنوں میں سب کا سب ماجھہ کہلاتا تھا۔ غالباً اس وجہ سے اس کا نام ماجھہ تھا کہ اس ملک میں جھینے میں کور ماجھہ زبان ہندی میں بھینے س کو ماجھہ تھا کہ اس ملک میں جھینے س کا شرہ ہوتی تھیں اور ماجھہ زبان ہندی میں بھینے س کو

کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے بزرگوں کو علاوہ دیہات جا گیرداری کے اس تمام علاقہ کی حکومت بھی ملی تھی۔اس لئے قاضی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کیوں اور کس وجہ سے ہمارے بزرگ سمرقند سے اس ملک میں آئے۔گر کا غذات سے یہ پہتہ ملتا ہے کہ اس ملک میں بھی وہ معزز امراء اور خاندان والیان ملک میں سے تھے اور انہیں کسی قومی خصومت اور تفرقہ کی وجہ سے اس ملک کوچھوڑ نا پڑا تھا۔ پھر اس ملک میں آکر بادشاہ وقت کی طرف سے بہت سے دیہات بطور جا گیران کو طے۔ چنا نجواس نواح میں ایک مستقل ریاست ان کی ہوگئی۔

سکصوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے برداداصا حب مرزاگل محمدایک ناموراورمشہور رئیس اس نواح کے تھے جن کے پاس اس قت 85 گاؤں تھے اور بہت سے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ تاہم ان کی جوانمردی اور فیاضی کی بیرحالت تھی کہ اس قدر قلیل میں سے بھی گاؤں انہوں نے مروت کے طور پربعض تفرقہ زدہ مسلمان رئیسوں کودے دیئے تھے جواب تک ان کے پاس ہیں۔غرض وہ اس طوا ئف الملو کی کے زمانہ میں اینے نواح میں ایک خود مخارر کیس تھے۔ ہمیشہ قریب یا نچ سوآ دمی کے یعنی بھی کم اور بھی زیادہ ان کے دسترخوان بررونی کھاتے تھے اور ایک سو کے قریب علماءاور صلحاء حافظ قرآن شریف کے ان کے پاس رہتے تھے۔جن کے کافی وظیفے مقرر تھے۔اوران کے دربار میں اكثر قال الله اور قال الرسول ً كا ذكر بهت ہوتا تھا اور تمام ملاز مين اور متعلقين ميں ہے کوئی ایسا نہ تھا جو تارک نماز ہو۔ یہاں تک کہ چکی یسنے والی عورتیں بھی پنج وقتہ نماز اورتہجدیے هتی تھیں ۔اورگر دونواح کےمعز زمسلمان جوا کثر افغان تھے قادیان کو جواس وقت اسلام يوركهلاتا تھا' مكه كہتے تھے۔ كيونكه اس برآ شوب زمانه ميں ہرايك ملمان کے لئے بیقصبہ مبارکہ پناہ کی جگہ تھی۔اور دوسری اکثر جگہ میں کفراورفتق اورظلم نظراً تا تهااور قاديان ميس اسلام اورتقوى اورطهارت اورعدالت كي خوشبوا تي تھی۔میں نےخوداس زمانہ سے قریب زمانہ یانے والوں کودیکھا ہے کہ وہ اس قدر قادیان کی عمدہ حالت بیان کرتے تھے کہ گویاوہ اس زمانہ میں ایک باغ تھا جس میں حامیان دین اور صلحاء اور علماء اور نهایت شریف اور جوانمر دآ دمیوں کے صد ہا پودے

پائے جاتے تھے اور اس نواح میں یہ واقعات نہایت مشہور ہیں کہ مرزا گل محمد صاحب مرحوم مشائخ وقت کے بزرگ لوگوں میں اور صاحب خوارق اور کرامات تھے۔جن کی صحبت میں رہنے کے لئے بہت سے اہل اللہ اور صلحاء اور فضلاء قادیان میں جمع ہو گئے تھے۔اور عجیب تربیر کہ کئ کرامات ان کی الی مشہور ہیں جن کی نسبت ا کی گروہ کثیر مخالفین دین کا بھی گواہی دیتا رہا ہے ۔غرض وہ علاوہ ریاست اور امارت کے اپنی دیانت اور تقوی اور مردانہ ہمت اور اولوالعزمی اور حمایت دین اور ہدر دی مسلمانوں کی صفت میں نہایت مشہور تھے۔اوران کی مجلس میں بیٹھنےوالے سب کے سب متقی اور نیک چلن اور اسلامی غیرت رکھنے والے اور فسق و فجو رہے دورر بنے والے اور بہادر اور بارعب آ دی تھے۔ چنانچہ میں نے کئی دفعہ اپنے والد صاحب مرحوم سے سنا ہے کہ اس زمانہ میں ایک وزیر سلطنت مغلید کا قادیان میں آیا جوغیاث الدولہ کے نام سے مشہور تھا اور اس نے مرز اگل محمہ صاحب کے مد برانہ طريق ادر بيدارمغزى ادر همت ادرادلوالعزمي ادراستقلال ادرعقل ادونهم ادرحمايت اسلام اور جوش نصرت دین اور تقوی اور طبهارت اور دربار کے وقار کو دیکھا اور ان کے مخضر در بار کو عقلنداور نیک چلن اور بہا در مردول سے پُر یا یا۔ تب وہ چشم پُر آ ب ہو كربولاكها كرجي يبلخ جربوتي كهاس جنگل مين خاندان مغليه مين سے ايسامرد موجود ہے جس میں صفات ضرور بیسلطنت کے پائے جاتے ہیں تو میں اسلامی سلطنت مے محفوظ رکھنے کے لئے کوشش کرتا کہ ایام سل اور نالیا قتی اور بدو صفی ملوک چغتائيه ميں اس كوتخت دہلى ير بٹھا يا جائے۔

اس جگہ اس بات کا لکھنا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ میرے پردادا صاحب موصوف بعنی مرزاگل محمہ نے بھی کی بیاری سے جس کے ساتھ اورعوارض بھی تھے وفات پائی تھی۔ بیاری کے فلبہ کے وفت اطباء نے اتفاق کر کے کہا کہ اس مرض کے لئے اگر چندروز شراب کو استعال کرایا جائے تو غالبًا اس سے فائدہ ہوگا مگر جرائت نہیں رکھتے تھے کہ ان کی خدمت میں عرض کریں۔ آخر بعض نے ان میں سے ایک نرم تقریر میں عرض کردیا۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر خدا تعالی کو شفاد ینا منظور ہوتو اس کی بیدا کردہ اور بہت می دوائیں ہیں۔ میں نہیں جا ہتا کہ اس بلید چیز کو استعال کروں اور بیس خداکی قضاء وقدر پر راضی ہوں۔ آخر چندروز کے بعدائی مرض سے کروں اور بیس خداکی قضاء وقدر پر راضی ہوں۔ آخر چندروز کے بعدائی مرض سے انقال فر ماگئے۔ موت تو مقدر تھی مگریدان کا طریق تقوی ہمیشہ کے لئے یا دگار رہا کہ موت کو شراب پر اختیار کرلیا۔ موت سے بیخنے کے لئے انسان کیا پھی نہیں کرتا لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس ان نوابوں اور لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس ان نوابوں اور لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس ان نوابوں اور لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس ان نوابوں اور لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس ان نوابوں اور لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے موت کو بہتر سمجھا۔ افسوس ان نوابوں اور

امیروں اور رئیسوں کی حالت پر کہ اس چند روزہ زندگی میں اپنے خدا اور اس کے احکام سے بھلی لا پرواہ ہو کر اور خدا تعالی سے سارے علاقے تو ڈکر دل کھول کر ارتکاب معصیت کرتے ہیں اور شراب کو پانی کی طرح پیتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کو نہایت پلیداور نا پاک کر کے اور عمر طبعی سے بھی محروم رہ کر اور بعض ہولنا ک عوارض میں مبتلا ہو کر جلد تر مر جاتے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لئے نہایت خبیث نمونہ چھوڑ جاتے ہیں۔''

#### (صفحه 144 تا 154 حاشیه طبع اول)

حضرت اقدسً از الهاومام میں فرماتے ہیں:

''مرزا صاحب مرحوم ایک مردادلوالعزم اور متقی اورغایت درجه کے بیدار مغز اول درجہ کے بہا در تھے۔اگراس وقت مثیت الہی مسلمانوں کے مخالف نہ ہوتی تو بہت امیر تھی کہ ایبا بہادر اور اولو العزم آ دمی سکھوں کی بلند شورش سے پنجاب کا دامن یاک کر کے ایک وسیع سلطنت اسلام کی اس میں قائم کر دیتا۔جس حالت میں رنجیت سنگھ نے باد جوداپنی تھوڑی می پدری ملکیت کے جوسرف نو گاؤں مے تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر پیر پھیلائے تھے جو پیثا در سے لدھیا نہ تک خالصہ ہی خالصہ نظر آتا تھااور ہرجگہ ٹڈیوں کی طرح سکھوں کی ہی فوجیس دکھائی دیت تھیں۔تو کیاا ہے مخض کے لئے بیفتوحات قیاس سے بعیر تھیں؟ جس کی کمشدہ ملکیت میں سے ابھی چوراس یا پیاس گاؤں باتی تھے اور ہزار کے قریب فوج کی جمعیت بھی تھی۔ اوراپی ذاتی شجاعت میں ایسے مشہور تھے کہ اس وقت کی شہادتوں سے بدہدا ہت ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔لیکن چونکہ خدا تعالی نے یہی جا ہا تھا کہ مسلمانوں پران کی بے شار خفلتوں کی وجہ سے تنبیہ نازل ہواس لئے مرزاصاحب مرحوم اس ملک کےمسلمانوں کی ہمدردی میں کامیاب نہ ہوسکے۔اور مرزاصاحب مرحوم کے حالات عجیبہ میں سے ایک یہ ہے کہ خالفین مذہب بھی ان کی نسبت ولایت کا گمان رکھتے تھے۔اوران کے بعض خارق عادت امور عام طور پر دلوں میں نقش ہو گئے تھے۔ یہ بات شاذ و نادر ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی مخالف اپنے دشمن کی كرامات كا قائل ہوليكن اس راقم نے مرز اصاحب مرحوم كے بعض خوارق عادات ان سکھوں کے منہ سے سنے ہیں جن کے باب دادا خالف گروہ میں شامل ہوکر الرتے تھے۔ اکثر آ دمیوں کابیان ہے کہ بسااوقات مرزاصاحب مرحوم صرف اکیلے ہزار ہزارآ دی کے مقابل پر میدان جنگ میں نکل کران پر فتح پالیتے تھے اور کسی کی عجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نزدیک آسکے۔ اور ہر چند جان تو اُ کر دہمن کا

لشکرکوشش کرتا تھا کہ تو پوں اور بندوقوں کی گولیوں سے ان کو مارد میں مگرکوئی گولی یا گولہ ان پرکارگرنہیں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی صد ہا موافقین اور مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے تی گئی ہے۔ جنہوں نے اپنے لڑنے والے باپ دادوں سے سند بیان کی تھی۔ لیکن میر نے زدیک میہ بچھ تجب کی بات نہیں۔ اکثر لوگ زمانہ دراز تک جنگی فوجوں میں نو کررہ کر بہت ساحصہ اپنی عمر کالڑائیوں میں بسر کرتے ہیں اور قدرت حق سے بھی ایک خفیف ساز خم بھی تلوار یا بندوق کا ان کے بدن کوئیس پنچتا۔ سویہ کرامت اگر معقولی طور پر بیان کی جائے کہ خدا تعالی اپنے خاص فضل سے دشمنوں کے حملوں سے ان کو بچاتا رہا۔ تو بچھ حرج کی بات نہیں۔ اس میں بچھ شک نہیں ہو سکتا کہ مرزاصا حب مرحوم دن کیوقت ایک پر ہیہت بہا در اور رات کے وقت ایک بر بایہت بہا در اور رات کے وقت ایک بر بایہت بہا در اور رات کے وقت ایک بر بایہت بہا در اور رات کے وقت ایک بر بایہت بہا در اور رات کے وقت ایک بر بایہت بہا در اور رات کے وقت ایک بر بایہت بہا در اور رات کے وقت ایک باکمالی عابد تھے اور معمور الاوقات اور متشرع شے۔ "

(ازاله اوبام طبع اول صفحه 128-130)

''اب خلاصہ کلام ہے ہے کہ جب میرے پر دادا صاحب فوت ہوئے تو بجائے ان کے میرے دادا صاحب لینی مرزا عطا محمد صاحب فرزند رشیدان کے گدی نشین ہوئے۔ان کے وقت میں خدا تعالی کی حکمت اور مصلحت سے لڑائی میں سکھ غالب آئے۔ دادا صاحب مرحوم نے اپنی ریاست کی حفاظت کے لئے بہت تدبیریں کیس مگر جبکہ قضا وقد ران کے ارادہ کے موافق نتھی اس لئے ناکام رہ اور کوئی تدبیر پیش نہ گئی اور روز بروز سکھ لوگ ہماری ریاست کے دیہات پر قبضہ کرتے تدبیر پیش نہ گئی اور روز بروز سکھ لوگ ہماری ریاست کے دیہات پر قبضہ کرتے گئے۔ یہاں تک دادا صاحب مرحوم کے پاس ایک قادیان رہ گئی اور قادیان اس

(قادیان کے قلعہ میں آنے جانے کے لئے چار دروازے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں بٹالی دروازہ، پہاڑی دروازہ، موری دروازہ اور ننگلی دروازہ۔)

اس کے چار برج تھاور برجوں میں فوج کے آدمی رہتے تھے۔اور چنرتو پین تھیں اور فصیل بائیس فٹ کے قریب او نچی اورائی قدر چوڑی تھی کہ تین چھڑے آسانی اورفصیل بائیس فٹ کے قریب او نچی اورائی قدر چوڑی تھی کہ تین چھڑے آسانی سے ایک دوسرے کے مقابل اس پر جاسکتے تھے۔اور ایبا ہوا کہ ایک گروہ سکھوں کا جورام گڑھیہ کہلاتا تھا اول فریب کی راہ سے اجازت لے کرقادیان میں داخل ہوا اور پھر قبضہ کرلیا۔اس وقت ہارے بزرگوں پر بڑی تابی آئی اور اسرائیلی قوم کی طرح وہ اسیروں کی ماند پکڑے گئے اور ان کے مال و متاع سب لوٹی گئی۔ گئی مجد یں اور عمدہ عمدہ مکانات مسار کئے گئے۔اور جہالت اور تعصب سے باغوں کو محبد یں اور عمدہ عمدہ مکانات مسار کئے گئے۔اور جہالت اور تعصب سے باغوں کو مصحد یں اور بھر مسالہ یعنی سکھوں کے قبضہ میں ہے دھرم سالہ یعنی سکھوں کا معبد بنایا گیا۔اس دن ہارے بزرگوں کا ایک کتب خانہ وحرم سالہ یعنی سکھوں کا معبد بنایا گیا۔اس دن ہارے بزرگوں کا ایک کتب خانہ

بھی جلایا گیاجس میں پانچ سونسخہ قرآن شریف کا قلمی تھاجونہایت ہے ادبی سے جلایا گیا۔ اور آخر سکھوں نے کچھ سوچ کر ہمارے بزرگوں کونکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام مردوزن چھکڑوں میں بٹھا کرنکالے گئے۔''

#### (تخميناً 1802''قاديان'' صفحه79)

''اوروہ پنجاب کی ایک ریاست ( کپورتھلہ میں) میں پناہ گزین ہوئے۔تھوڑ ہے عرصہ کے بعدانہی دشمنوں کے منصوبے سے میرے داداصا حب کوز ہردی گئی۔ پھر رنجیت سنگھ کی سلطنت کے آخری زمانہ میں میرے والد صاحب مرحوم مرزا غلام مرتضی قادیان میں واپس آئے اور مرزا صاحب موصوف کواینے والدصاحب کے دیہات میں سے یا فیج گاؤں واپس ملے۔ کیونکہ اس عرصہ میں رنجیت سکھ نے دوسری اکثر حچیوٹی حچیوٹی ریاستوں کو دبا کر ایک بڑی ریاست اپنی بنا لی تھی سو ہارے تمام دیہات بھی رنجیت سنگھ کے قبضہ میں آگئے تھے اور لا ہور سے پیثاور تک اور دوسری طرف لدهیانه تک اس کی ملک داری کا سلسله پھیل گیا تھاغرض ہماری یرانی ریاست خاک میں ل کرآخریا نچ گاؤں ہاتھ میں رہ گئے۔ پھر بھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والدصاحب مرزا غلام مرتضٰی اس نواح میں مشہور رئیس تھے۔ گورنر جنرل کے دربار میں بزمرہ کری نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے۔ 1857 میں انہوں نے سرکار انگریزی کی خدمت گزاری میں بچاس گھوڑے معہ پیاس سواروں کے اپنی گرہ سے خرید کردیئے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کواس قتم کی مدد کا عندالضرورت وعدہ بھی دیا اور سرکار انگریزی کے حکام وقت سے بجا آوری خد مات عمده عمده چیر ایت خوشنودی مزاج ان کوملی تھیں ۔ چنانچے سرلیل گریفن صاحب نے بھی اپنی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہر دلعزیز تھے۔ اور بسا اوقات ان کی دلجوئی کے لئے حکام وتت ڈیٹ کمشنران کے مکان پران کی ملاقات کرتے تھے۔''

("كتاب البريه" طبع اول حاشيه144-146)

# سر لیپل گریفن اور کرنل میسی کی شهادت:

سرلیپل گریفن اور کرئل میسی نے (جن کی طرف مندرجہ بالا سطور میں اشارہ ہے) اپنی مشہور ومعروف انگریزی کتاب'' پنجاب چیفن' یا'' چیفس اینڈ فیمیلیز آف نوٹ ان دی پنجاب' میں حضرت اقد تل کے خاندانی حالات پر ایک نوٹ لکھا ہے جس کا متندر جمہ درج ذیل ہے۔

(یه ترجمه سید نوازش علی پنشنر مترجم محکمه عالیه گورنمنٹ نے 1941میں گورنمنٹ کی خاص اجازت سے ضروری اضافوں کے ساتھ "تذکرہ رؤسائے پنجاب" کے نام سے شائع کیا.)

(اس نوٹ سے بالحضوص اس حقیقت پرنمایاں روشنی پڑتی ہے کہ پنجاب کے الحاق کے وقت حضرت میچ موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی جاگیر''باغی سرداروں'' کے ساتھ صبط کرلی گئی تھی اور حضور کا خاندان اس وقت تک ملکی حکومت کا خیر خواہ رہا جب تک کہ پورا ملک برطانوی اقتدار کے زیر نگیں نہیں آگیا۔)
''شہنشاہ بابر کے عہد حکومت کے آخری سال یعنی 1530 میں ایک مخل سمی ہادی بیگ باشندہ سمر قند اپنے وطن کو چھوڑ کر پنجاب میں آیا اور ضلع گوردا سپور میں بودوباش اختیار کی ہیکی قدر اکھا پڑھا آدمی تھا اور قادیان کے گردونواح کے ستر مواضعات کا قاضی ما مجسل میٹ مقرر کیا گیا۔

(آپ نہایت درجہ ذی علم و فہیم بزرگ تھے۔جیسا کہ لیپل گریفن کے الگلے الفاظ سے ظاہر ہے)

کہتے ہیں کہ قادیان اس نے آباد کیا۔اوراس کا نام اسلام پور قاضی رکھا جو بدلتے بدلتے قادیان ہوگیا۔

(پنجابی زبان میں جسے ضاد بولتے ہیں اکثر عربی زبان میں دال سے بدل جاتا ہے۔)
کی پشوں تک بیخاندان شاہی عہد حکومت میں معزز عہدوں پر ممتاز رہا۔اور محض
سکھوں کے عروج کے زمانہ میں بیا فلاس کی حالت میں ہوگیا تھا۔ گل محمد اور اس کا
بیٹا عطامحمد رام گڑھیہ اور کنہیا مسلوں ہے جن کے قبضہ میں قادیان کے گردونواح کا
علاقہ تھا ہمیشہ لڑتے رہے اور آخر کا راپنی تمام جا گیر کو کھو کر عطامحہ بیکو وال میں سردار
فتح سکھ اہلو والیہ کی پناہ میں چلا گیا اور بارہ سال تک امن وامان سے زندگی بسرک ۔
اس کی وفات پر رنجیت سکھ نے جو رام گڑھیہ مسل کی تمام جا گیر پر قابض ہوگیا تھا
غلام مرتضی کو قادیان واپس بلالیا۔

(یه 1834کا واقعه ہے کتاب''قادیان'' مولفه شیخ محمود احمد صاحب عرفانی مرحوم صفحه79)

اوراس کی جدی جا گیرکا ایک بہت بڑا حصہ اسے واپس دے دیا۔ اس پر غلام مرتضیٰ اپنے بھا ئیوں سمیت مہار اجرکی فوج میں داخل ہوا اور کشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔ نونہال سنگھ، شیر سنگھ اور دربار لا ہور کے در دَورے میں غلام مرتضیٰ ہمیشہ فوجی خدمت پر مامور رہا۔ 1841 میں بیہ جرنیل ونجورا کے ساتھ منڈی اور کلو کی طرف بھیجا گیا اور 1843 میں ایک پیادہ فوج کا کمیدان بناکر پشاور دوانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدہ میں اس نے کار ہائے نمایاں کئے اور جب 1848 کی بغاوت ہوئی تو یہ اپنی سرکار کا نمک حلال رہا اور اس کی طرف سے لڑا۔ اس موقعہ یر اس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات

کیں۔ جب بھائی مہاراج سکھا پی فوج کے دیوان موراج کی امداد کے لئے ملتان کی طرف جا رہا تھا۔ تو غلام محی الدین اور دوسرے جاگیر داران لنگر خان ساہیوال اورصاحب خاندٹو اند نے مسلمانوں کو پھڑ کا یا اور مصرصاحبہ یال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیا اوران کو شکست فاش دی۔ ان کوسوائے دریائے چناب کے کسی اور طرف بھا گئے کا راستہ نہ تھا جہاں چھ سوسے زیادہ آ دمی ڈوب کر مرگئے۔ الحاق کے موقعہ پراس خاندان کی جاگیر ضبط ہوگئی۔ مگر ساست سورو پیدی ایک پنشن غلام مرتضی اوراس کے بھائیوں کوعطا کی گئی اور قادیان اور اس کے گردونواج کے مواضعات پر ان کے حقوق مالکا نہ رہے۔ اس خاندان نے غدر 1857 کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیس غلام مرتضی نے بہت سے آ دمی بھرتی کے اور اس کا بیٹا غلام قادر جزل نکلسن صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھا جبکہ افر موصوف نے تربیوں گھاٹ پر نمبر 46 نیڈ انفٹر کی کے باغیوں کو جو سیالکوٹ سے بھاگے تھے تہ تی تھا میں خاندان قادیان ضاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سنددی جس میں بیکھا ہے کہ کیا۔ جزل نکلسن صاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سنددی جس میں بیکھا ہے کہ کیا۔ جزل نکلسن صاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سنددی جس میں بیکھا ہے کہ کیا۔ جزل نکلسن صاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سنددی جس میں بیکھا ہے کہ کیا۔ جزل نکلسن صاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سنددی جس میں بیکھا ہے کہ کیا۔ جزل نکلسن صاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سنددی جس میں بیکھا ہے کہ کیا۔ حلال دیا۔

غلام مرتضیٰی جوایک لائق حکیم تھا 1876 میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا غلام قادراس کا جانشین ہوا۔ غلام قادر حکام مقامی کی امداد کے لئے ہمیشہ تیار ہتا تھا۔ اور اس کے پاس ان افسران کے جن کا انظامی امور سے تعلق تھا بہت سے سرٹیفیکیٹ تھے۔ یہ پہرے کے عوصے تک گور داسپور میں دفتر ضلع کا سپر نٹنڈ نٹ رہا۔ اس کا اکلوتا بیٹا کم سنی میں فوت ہوگیا اور اس نے اپنے بھتے سلطان احمد کومتنی کرلیا جوغلام قادر کی وفات لینی 1883 سے خاندان کا بزرگ خیال کیا جاتا تھا۔ مرزا سلطان احمد نے نائب تحصیلداری سے گور نمنٹ کی ملاز مت شروع کی اور اکسٹر ااسٹنٹ کمشنر کے عہدہ تک ترقی پائی ۔ یہ قادیان کا نمبر دار بھی تھا۔ مگر اس نمبر داری کا کام بجائے اس کے تک ترقی پائی ۔ یہ قادیان کا تھا جو غلام کی الدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ مرز اسلطان احمد کو خان بہا در کا خطاب اور ضلع منظمری میں پانچ مربعہ جات اراضی عطا ہوئے اس کا در کوخان بہا در کا خطاب اور ضلع منظمری میں پانچ مربعہ جات اراضی عطا ہوئے اس خاندان کا سرکر دہ اور پنجاب میں اکسٹر ااسٹنٹ کمشنر ہے۔ خان بہا در مرز اب خاندان کا سرکر دہ اور پنجاب میں اکسٹر ااسٹنٹ کمشنر ہے۔ خان بہا در مرز السطان احمد کا جھوٹا بیٹا رشید احمد ایک اولوالعزم زمیندار ہے اور اس نے سندھ میں اراضی کا بہت بڑا رقبہ لے لیا ہے۔ نظام الدین کا بھائی اما مالدین جس کا انتقال اراضی کا بہت بڑا رقبہ لیا ہے۔ نظام الدین کا بھائی اما مالدین جس کا انتقال اراضی کا بہت بڑا رقبہ لیا ہے۔ نظام الدین کا بھائی اما مالدین جس کا انتقال اراضی کا بہت بڑا رقبہ لیا ہے کے صردہ کے وصالہ میں رسالدار تھا

اوراس كاباپ غلام محى الدين تحصيلدار تفا-''

("تذكره رؤسائے پنجاب" جلد دوم صفحه 67-69)

سرليپل گريفن نے حضرت سيح موعود عليه الصلوة والسلام كي ذاتى حالات بھى بيان كئے ہيں۔ چنانچ لكھتا ہے:

'' یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ غلام احمد جو مرز اغلام مرتضی کا چھوٹا بیٹا ہے مسلمانوں کے ایک مشہور مذہبی فرقد احمد بیکا بانی ہوا۔ بیٹخص 1837 میں پیدا ہوا۔

(صحیح تحقیق کے مطابق تاریخ ولادت1 مرودی 1835ہے)
اور اس کوتعلیم نہایت اچھی ملی۔ 1891 میں اس نے بموجب اسلام مہدی یا سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چونکہ سے عالم اور منطقی تھااس لئے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیت سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے اور اب احمد سے جماعت کی تعداد پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں تین لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ مرزاعر بی فاری اور ادو کی بہت کی کتابوں کا مصنف تھا۔ جن میں اس نے جہاد کے مسئلہ کی تردیدگ۔ اور میگان کیا جا تا ہے کہ ان کتابوں نے مسلمانوں پراچھااٹر کیا ہے۔ مت تک سے اور میگان کیا جا تا ہے کہ ان کتابوں نے مسلمانوں پراچھااٹر کیا ہے۔ مت تک سے بردی مصیبت میں رہا۔ کیونکہ مخالفین نہ جب سے اس کے اکثر مباحث اور مقد ے کہ وہ اور کیا ہی دوناس کے خیالات کے مخالف تھے اس کی عزت کرنے گئے۔ اس کہ وہ اور کھیا ہے فادیان ہے جہاں انجمن احمد سے نے ایک بہت بڑا سکول کھولا ہے فرقہ کا صدر مقام قادیان ہے جہاں انجمن احمد سے نے ایک بہت بڑا سکول کھولا ہے اور چھا پہ خانہ بھی ہے جس کے ذریعہ سے اس فرقہ کے متعلق خبروں کا اعلان کیا جا تا اور چھا پہ خانہ بھی ہے جس کے ذریعہ سے اس فرقہ کے متعلق خبروں کا اعلان کیا جا تا ہے۔ مرز اغلام احمد کا خلیفہ ایک مشہور کیم مولوی نور الدین ہے جو چند سال مہارا کہ کو مقد کے متعلق خبروں کا اعلان کیا جا تا کھی مثمری ملازمت میں رہا ہے۔

اس خاندان کے سالم موضع قادیان پر جوایک برا موضع ہے حقوق مالکانہ ہیں اور نیز تین ملحقہ مواضعات پر بشرح یا نچ فی صدی حقوق داری حاصل ہیں۔''

("ترجمه پنجاب چيفس" طبع اول بحواله "سيرت مسيح موعود" نوشته حضرت خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود ايده الله تعالى

بنصدہ العزیز صفحہ 5-6) لمسے الثانی المصلح الموعودکا بیان ہے: سیدنا حضرت خلیقۃ اسے الثانی ا

" میں نے حضرت میں موعود سے ان کی (مہاراجہ رنجیت سکھ صاحب ناقل)
تعریف می ہے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مہاراجہ صاحب نے
ہی یہ گا وَں واپس کیا۔۔۔ بے شک مہاراجہ صاحب نے یہ گا وَں واپس کیالیکن
ہمارے خاندان نے بھی ہمیشہ ان کے خاندان سے وفاداری کی۔ جب

انگریزوں سے لڑائیاں ہوئیں تو بعض بڑے بڑے سکھ سرداروں نے رویے لے لے کرعلاقے انگریز وں کے حوالہ کردیئے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ان کی جا گیریں موجود ہیں۔ یہاں سے پندرہ بیں میل کے فاصلہ پرسکھوں کا ایک گاؤں بھا گووال ہے وہاں سکھ سردار ہیں۔ گروہ بھی انگریزوں سے مل گئے تھے تو اس وقت بڑے بڑے سکھ خاندانوں نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا مگر ہمارے دادا صاحب نے کہا كريس نے اس خاندان كانمك كھايا ہے اس سے غدارى نہيں كرسكتا - كيا دجہ ہے كہ سکھ زمینداروں کی جا گیریں تو قائم ہیں مگر ہماری چھین لی گئی۔اسی غصہ میں انگریزوں نے ہماری جائیدادچھین لی تھی کہ ہمارے دادا صاحب نے سکھوں کے خلاف ان کا ساتھ نہ دیا تھا۔ تاریخ سے میدامر ثابت ہے کہ مہار اجرصاحب نے سات گاؤں واپس کئے تھے پھروہ کہاں گئے؟ وہ ای وجہ سے انگریزوں نے صبط کر لئے کہ ہمارے دادا صاحب نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے مہاراجہ صاحب کی نوکری کی ہےان کے خاندان کی غداری نہیں کر سکتے۔ بھا گووال کے ایک ای پیای سالہ بوڑ ھے سکھ کیتان نے مجھے سنایا کہ میرے داداسناتے تھے کہ ان کوخود سکھ حکومت کے وزیرنے بلا کرکہا کہ انگریز طاقتور ہیں ان کے ساتھ صلح کرلو خواہ مخواہ اینے آدمی مت مرواؤ گر جارے دادا صاحب نے مہاراجہ صاحب کے خاندان سے بوفائی نہ کی اور اس وجہ سے انگریزوں نے ہماری جائیداد ضبط کرلی بعد میں جو کچھ ملامقد مات سے ملا گر کیا ملا ۔قادیان کی کچھ زمین دے دی گئی۔ باتی بھینی ہنگل اور کھارا کا ما لکان اعلیٰ قر اردے دیا گیا مگریہ ملکیت اعلیٰ سوائے کاغذ چا شنے کے کیا ہے؟ یہ برائے نام ملکیت ہے جواشک شوئی کے طور پردی گئی اوراس کی وجہ یمی ہے کہ ہمارے داداصاحب نے غداری پیندنہ کی۔۔۔تاریخ سے بیہ بات ثابت ہے کہ جب ملتان کے صوبہ نے بغاوت کی تو ہمارے تایا صاحب نے ٹوانوں کے ساتھ مل کراسے فروکیا تھا اوراس وقت سےٹوانوں اورنون خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات چلے آتے ہیں اپس جہاں تک شرافت کا سوال ہے ہمارے خاندان نے سکھ حکومت سے نہایت دیا نتداری کا برتاؤ کیا اوراس کی سزا کے طور پر اگریزوں نے ہماری جائیداد ضبط کرلی ورنہ سری گوبند پور کے پاس اب تک ایک گاؤں موجود ہے جس کا نام ہی مغلال ہے اور وہاں تک جماری حکومت کی سرحد تھی اوراس علاقه کےلوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں تک جاری حکومت تھی اور بیہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے پہلے کی بات ہے۔'

(خطبه جمعه غير مطبوعه ريكارد خلافت لائبريري ربوه)

# احمرى نام ركهنا

حضرت پیرسراج الحق نعمانی فرماتے ہیں:

"ایک روز ہم سب میں مشہور ہوا کہ پہلے تو ہم فرقہ محمدی کہلاتے تھے اور اب ہم کو مرزائی کہتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی نام ہونا چا بیئے اور بہتر توبہ ہے کہ حضرت محمصطفی متاللہ کے نام نامی کے ساتھ محمدی تھے اور اب احمد علیہ الصلوة والسلام کے نام مبارک کے ساتھ کہ آپ بروز وظہور محم مصطفیٰ علیہ ہیں، احمدی نام ہونا چاہیئے۔ يهي گفتگونقي كه حضرت اقدس عليه السلام اس وقت اندر زنانه مكان ميس تتصر دانه میں تشریف لے آئے اور عصر کی نماز کی تیاری ہوئی اور بعد نماز میں نے بموجب مشوره حضرت کی خدمت میں عرض کیا فرمایا ہال تمیزی نام ہونا جا بیئے ۔ہم اپنا نام مسلمان رکھیں یا خالص مسلمان رکھیں لیکن اس سے لوگ چڑیں گے پھر فر مایا ابھی تشهر جاؤالله تعالی جاہے گاوہ نام مقرر کردے گا ہمارے تو سب کاروبار اللہ تعالیٰ پر ہیں صبر کرو۔اس زمانہ میں ابتدائی حالت میں ہم کو یہ بصیرت کہاں تھی کہ جواب ہے یہ بات پچ ہے کہ بقرر تک سب کام ہوتے ہیں اس وقت ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جیسے اوروں نے این فرقہ کے نام تجویز کر لئے ہیں کسی نے محمدی کسی نے المحدیث کسی نے موحد کسی نے مقلد کسی نے حنفی شافعی ماکلی صنبلی کسی نے چشتی قادری اور نقشبندی سہروردی کسی نے کچھ کسی نے کچھ اس طرح ہم بھی اپنا نام اپنی مرضی سے تجویز كرليس يتمجه فتضى كرالبى سلسله بالتدتعالى نے اس كوقائم كيا ب التدتعالى بى اس کامتولی ہے اللہ تعالی ہی کی مرضی براس کا نام ہے۔ آنخضرت علیہ کے اصحاب رضی الله عنه نے بھی بتدریج ترقی اور معرفت حاصل کی تھی۔ ایک مدت کے بعد جب ہم اور ہمارا موعود امام علیہ السلام قادیان میں تھے اور مردم ثاری ہوئی اور الله تعالی نے جابا کہ اس سلسلہ کا نام رکھا جائے تو جاروں طرف سے عرائض آنے لگے کہ ہم اپنانام مردم شاری میں کیا لکھوائیں اس ارادہ اللی کے ماتحت حضرت اقدس علیہ السلام کوتر یک ہوئی \_

خود کن و خود کنانی کار را خود دہی رونق تو آل بازار را حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک روز بوقت نماز عشاء جو بہت سے احباب موجود سے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے ہرشہر و دیار سے خط آرہے ہیں کہ مردم شاری ہورہی ہے ہم اپنا کیا نام کھوا کیں۔ چونکہ اس وقت میں مکان پر چلا گیا تھا مجھے

مکان سے حضرت اقدس علیہ السلام نے بلوایا اور فرمایا کہ صاحبر اوہ صاحب تم کو اس وقت یوں بلوایا ہے کہ چاروں طرف سے خطآ رہے ہیں کہ اپنی جماعت اور سلسلہ کا مجمی ہونا چا ہیئے ہم نے سب سے مشورہ طلب کیا ہے کہ کیانا مرکھنا چا ہیے۔

نام بھی ہونا چاہیے ہم نے سب سے مشورہ طلب کیا ہے کہ کیانا م رکھنا چاہیے۔
اس وقت حضرت مولانا نورالدین صاحب خلیفۃ است اور حضرت مولانا سیدمحمد احسن صاحب فاضل امروہ ہی اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور مولوی قطب الدین صاحب اور مرز اخدا بخش صاحب مصنف عسل مصفی موجود تھے ابتم اور یہ سب حاضرین سوچ کر ایک دن، دو دن، تین دن میں جواب دیں۔ میں نے عرض کیا در مصلی اللہ علیک وعلی محر''نوٹ: یہ الہام ہے جوعین نماز میں مغرب کی حضرت علیہ السلام کو مجد مبارک میں التحیات پڑھے ہوئے ہواتھا اور خاکساریاس تھا آپ نے سب کوسنا دیا تھا۔) اور وں کا تو اختیار ہے کہ جب چاہیں مشورہ دیں۔ میں تو اپنی طرف سے جو میری سمجھ میں آیا ہے ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہتم بیان کرو:

میں نے عرض کیا کہ شاید حضور کو یاد ہو کہ ایک بار لودھیانہ میں میں نے مولوی عبرالکریم صاحب جواس وقت موجود ہیں اور شی غلام قاد رفتے سیالکوئی اور مرزا خدا بخش صاحب اور تاضی خواجہ علی صاحب اور پیرافتخار احمد صاحب اور عباس علی صاحب لودھیانوی وغیر ہم بھی تھے میں نے مشورۃ کہا تھا کہ اچھا ہو کہ ہمارانام پہلے محمدی تھا۔ اب احمدی رکھا جاوے اور محمد واحمد آنخضرت عیلیت کے نام ہیں تو گویا ہم دونوں پہلوؤں سے محمدی احمدی ہوجاویں اور میں نے حضور سے بھی لودھیانہ میں عرض کیا تھا اور حضور نے فر مایا تھا کہ جو نام اللہ تعالی چاہے گار کھ دے گا وقت میں عرض کیا تھا اور حضور نے فر مایا تھا کہ جو نام اللہ تعالی چاہے گار کھ دے گا وقت مطابق نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ احمدی فرقہ یا کی مطابق نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ احمدی نام پر بہت بزرگوں کے نام ہیں گرکسی فرقہ یا کسی دنیا میں کوئی نہیں ہے دار احمدی نام پر بہت بزرگوں کے نام ہیں گرکسی فرقہ یا کسی سلسلہ کا نام احمدی نہیں ہے۔ اس وقت سب خاموش رہے الخاموثی نیم رضا لیکن مولوی عبدالکر یم صاحب رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ بے شک میری بھی یہی رائے مولوی عبدالکر یم صاحب رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ بے شک میری بھی یہی رائے ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام اٹھ کرچل دیے اور دوسرے دوز ایک اشتہار لکھ کر اسے حضرت اقدس علیہ السلام اٹھ کرچل دیے اور دوسرے دوز ایک اشتہار لکھ کر اسے حضرت اقدس علیہ السلام اٹھ کرچل دیے اور دوسرے دوز ایک اشتہار لکھ کر اسے خواجس میں اپنی جماعت کا نام مسلمان فرقہ احمدی رکھا۔

ایک دفعہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وعلی محمد اپنی جماعت کے احباب کے لوگ شناخت نہیں ہوتے ان کی

# ســونــامــی

امتهالباری ناصر

کیا کہتا ہے سونامی محسوں کیا لوگو ؟ اللہ سے غفلت یہ ملتی ہے سزا لوگو

کس جرم پہ حشر اُٹھا کچھ غور کیا لوگو غصے میں بھرا ہے وہ کچھ ڈر بھی لگا لوگو

> طوفان حوادث ہیں منہ پھاڑے ہوئے رہتے وہ رحم کا عادی ہے کیا اس کو ہوا لوگو

اُلٹاتا ہے کیوں قاہر بستی ہوئی بستی کو؟ پکڑی نہیں کیوں عبرت کیا ہم کو ہوا لوگو

> وہ کونی لعنت ہے جس کو نہیں اپنا یا ؟ بے راہ روی پر وہ ہوتا ھے خفا لوگو

قرآن میں جو باعث کھے ہیںعذابوں کے سب آج ہوئے کیجاکیا ہم نے کیا لوگو

اک قوم تاہ کرکے لے آتا ہے وہ دُوجی سوچو تو کی نے تھا انذار کیا لوگو

پہلے وہ جگاتا ہے سو بار جگاتا ہے پھر بھی نہ کوئی جاگے دیتا ہے سلا، لوگو

> فحاثی کا سونای ، عربانی کا سونای بے دین کا سونای ، ہے در یہ کھڑا لوگو

کوئی کشتی نوح ڈھونڈو، کوئی دیکھو درِ توبہ جب فیصلہ آجائے پھر کون بچا لوگو بہپان کے لئے ایسانشان ہونا چاہیے کہ ایک احمدی دوسرے احمدی کورت دیکھتے ہی بہپان جائے کسی نے عرض کیا کہ باز دیر لکھا ہوا ہوا در کسی نے عرض کیا کہ باز دیر لکھا ہوا ہوا در کسی نے عرض کیا کہ ٹوٹی یا عمامہ پر لکھا ہوا موٹے حرفوں میں احمدی ہو کسی نے کہا کہ اعکوشی خاص قتم کی ہاتھ میں ہو میں نے عرض کیا کچھ بھی ہو ہی باتیں ہورہی تھیں کہ مہمان آگئے ان میں احمدی اور غیراحمدی بھی تھے۔ بات بھی کی بھی میں رہ گئے۔''

(تذكرة المهدى حصه اول صفحه 145-147)

# لا مک نبی کی قبر

حضرت اقدسٌ كايك رفيق حضرت محمد فتى صادق صاحبٌ آيكى ياكيزه زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے" ذکر حبیب" میں لکھتے ہیں کہ: ''جن دنوں حضرت صاحب کتاب''مسیح ہندوستان میں'' (غالبًا) 1899 میں لکھر ہے تھے۔ان ایام میں ایک دوست نے جن کا نام میاں محمد سلطان تھا۔ اورلا ہور میں درزی کا کام کرتے تھے۔ یہذکر کیا کہ ایک دفعہ میں افغانستان گیا تھا۔اور وہاں مجھے قبر دکھائی گئی تھی جولا مک نبی کی قبر کہلاتی ہے۔حضرت سے موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ کسی بزرگ یا نبی کے بیٹھنے کی جگہہ کوبھی قبر کے طور پرلوگ بنا کراس سے تبرک حاصل کرتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت میج ناصری فلسطین ہے کشمیرآتے ہوئے افغانستان میں ہے گذر ہے ہوں۔اور وہاں کسی جگہ چندروز قیام کیا ہو۔اور کسی تغیّر کے ساتھ اس جگہان کا نام لا مک مشہور ہو گیا ہو۔ تب حضور نے مجھے فر مایا کہ لغت عبرانی سے دیکھنا عابية كدلفظ لا كم كيامعني بين - تب مين ايني لغت كى كتاب لے كر حضرت صاحب کی خدمت میں اندرون خانہ حاضر ہوا۔ اور لفظ لا مک کے معنے اس میں سے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کئے۔ کہ لا مک کے معنے ہیں جع کرنے والا۔ چونکہ جع کرنے والامیح ناصری کا نام ہے۔ اور اس کا بینام موجودہ اناجیل میں درج ہے۔ جہاں اس نے کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کوجمع کرنے کے واسطے آیا ہوں۔اس بات کوئ کرحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كوبهت خوشي موكى \_آب ني سجده كيا\_اورمين نے بھی حضرت صاحب کود مکھ کرسجدہ کیا۔حضورا یک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تخت پر ہی حضور نے سجدہ کیا۔ میں نے فرش پر سجدہ کیا۔'' (ذكر حبيب صفحه 83-84)

# چار عظیم قوموں کے بارہ میں

# حضرت مسيح موعود عليه السلام كي پيشگو ئيال فضرت فضل الهي انوري - جرمني

ۇ 11.

دنیا کی چار بڑی قوموں کے اندراسلام پھیلنے کے بارہ میں بانی سلسلہ احمد بید حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی وہ پیش گوئیاں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں جونہایت واضح آسانی اخبار بیشتمل ہیں۔

کہم قوم ، برصغیر ہند میں بسنے والی وہ قوم ہے جن کے اندر حضرت گوتم بدھ، حضرت کرش جی اور حضرت رام چندر جی جیسے خدا تعالیٰ کے اوتار آئے جن کی بدولت ان میں ایک خدا کا تصور آج تک موجود ہے۔ گراس تصور کے باوجودوہ صد ہا برسول سے شرک ، بت پرسی اور تو ہم پرتی میں مبتلا چلی آ رہی ہیں۔ پھر بیدوہ قوم ہے جن کے مسلمانوں کے ساتھ کئی تتم کے معاشر تی ، تجارتی ، تدنی اور لسانی بندھن وابستہ ہونے کے باوجوداس پر فرقہ پرسی اور قوم پرسی کا ایسا گہرار تگ غالب بندھن وابستہ ہونے کے باوجوداس پر فرقہ پرسی اور قوم پرسی کا ایسا گہرار تگ غالب رہا کہ یہ ہمیشدا ہے آپ کو ایک الگ قوم ہم ہی رہی ۔ بلکہ ہمیشداس تاک میں رہی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کے ۔ تا ہم انیسویں صدی کی ابتداء میں ان کی گموں اور زبانوں میں اسلام اور اسکے مقدس بانی ، حضرت محم مصطفے صلی اللہ علیہ دسلم کے خلاف اچا تک ایس تیزی آ گئی کہ وہ اخلاق اور شاکنگی کی جملہ صدود کو پھلا نگ کر پر یں پر سے نے یوں لگتا ہے جیسے ان کے ذہبی رہنماؤں نے غالبًا عیسائی پادر یوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کی دلآزاری اور ان کے پاک بزرگوں کی ہے حرمتی کرنا اور دیکھا دیکھی مسلمانوں کی دلآزاری اور ان کے پاک بزرگوں کی ہے حرمتی کرنا اور انہیں اپنی گندی سرشت اور بد باطنی کا نشانہ بنا نا اپنا فرض قرارد کیا تھا۔

ایے دلآزار حالات میں حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی کہ بیقوم بھی عنقریب اسلام سے منسلک ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

" بجھے یہ بھی صاف لفظوں میں فر مایا گیا ہے کہ پھرا یک دفعہ ہندو ند ہب کا اسلام کی طرف ذور کے ساتھ دجوع ہوگا۔"

(اشتہار، مورخه 12/مارچ 1897، بحواله تذکره صفحه 297) نیز پڑھے لکھے ہندوؤں کے اسلام قبول کر لینے کی ایک اور پیٹیگوئی کرتے ہوئے

''عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظراٹھا کردیکھو گے کہ کوئی ہندودکھائی دے مگر اِن پڑھول کھول میں ایک ہندو بھی تمہیں دکھائی ہیں دےگا۔'' (ازاله ٔ اوہام روحانی خزائن جلد 3،صفحه 119)

اگردیکھاجائے تواپی ذات میں بدایک بہت بڑی پیشگوئی ہے۔ ہندوقوم وہ ہے جو ہزار ہابرسوں سے بت پرتی اور تو ہم پرتی میں مبتلا چلی آ رہی ہے۔ نہ ہی اعتبار سے ہزار ہابرسوں سے بہت بڑی اور آ واگون جیسے بعیداز عقل عقا کدکوشلیم کرتی ہے۔ اس کا بدحال ہے کہ تناسخ اور آ واگون جیسے بعیداز عقل عقا کدکوشلیم کرتی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی الیمی نیکی نہیں جوانسان کواس مصنوعی دلدل سے نکال کرابدی نجات سے ہمکنار کر سکے، پھر ذات پات کے بندھنوں نے اسے چارطبقاتی حلقوں میں الیمی بری طرح جکڑ رکھا ہے کہ نچلے طبقہ کی مجال نہیں کہ او نچے طبقہ کی طرف آ نکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرائت کر سکے۔ مگر کیا خوب کہ آسان پراس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ جلد یا بدیر عالمی مساوات کے حال ایک ایسے نہ جب سے ہمکنار ہوجائے گی جورنگ ونسل کے امتیازی بندھنوں سے بالا تر ہوکر ایک عالمگیر معاشرہ کی تخلیق گی جورنگ ونسل کے امتیازی بندھنوں سے بالا تر ہوکر ایک عالمگیر معاشرہ کی تخلیق کرتا اور امتیاز واکرام کا واحد معیارئیکی اور تقوئی شعاری کوقر اردیتا ہے۔

ووسری قوم جس کے آپ کی غلامی میں آنے سے متعلق آپ نے پیٹگوئی فر مائی

دہ عرب قوم ہے۔ عرب وہ قوم ہے جوسب سے پہلے نو راسلام سے منور ہوئی اور پھر

ایک طویل عرصہ تک علم کا منبع بن کر دنیا کو اپنے نو رعلم سے منور کرتی اور حکمت و

معرفت کے موتی بھیرتی رہی ختی کہ نہ صرف مادی ،علمی اور روحانی رفعتوں کی

مالک بن گئی، بلکہ دنیاوی طور پر بھی شوکت وعظمت کے اوج کمال تک جا پہنچی جس

کے نتیج میں معلوم دنیا کے ایک چوتھائی جھے پر چھا کر اسے علوم وفنون کا گہوارہ

بنادیا۔ لیکن بعد میں یہی قوم ، اسلام دشمن طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر اپنا

تا ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول علیہ کی نام لیوااس قوم کی کھوئی ہوئی عظمت کواسلام کے ہی ایک بطل جلیل اور پنج براسلام سلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک روحانی

فرزند، بانی سلسله احمد بید حضرت اقدس سیح موعود ومهدی معهود علیه السلام، کے ذریعه دوباره قائم کرنے کا فیصله فرمایا۔ اس کا اعلان آپ جن پُرشوکت الفاظ میں فرمائے ہیں، وہ ملاحظہ ہوں۔ آپ نے فرمایا:

# "وَإِنَّ رَبِّىْ قَدْ بَشَّرَنِىْ فِى الْعَرَبِ وَ الْهَمَنِىٰ أَنْ اَمُوْنَهُمْ وَاُرِيَهُمْ طَرِيْقَهُمْ وَاصْلِحَ لَهُمْ شُيُوْنَهُمْ."

(حمامة البشرى وحانى خزائن جلد7صفحه182)

یعن میرےرب نے عربوں کی نسبت بھی مجھے بشارت دی ہے اور الہام کے ذریعہ مطلع فر مایا ہے کہ میں ان کی خبر گیری کروں اور ٹھیک راستے کی طرف ان کی رہنمائی کروں اور اور اور ان کے احوال کی اصلاح کروں۔

اس رہنمائی اوراصلاح احوال کاحق جس طرح حضرت سے موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اوا کیا، پھر آپ کے تتبع اور نیابت میں آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے اوا کیا اور کررہے ہیں،سلسلہ کی کتب اورا خبارات اس پرشاہد ہیں۔اے کاش! اہل عرب اس طرف توجہ کریں اورا پے آسانی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی اس روحانی قیادت کے ہاتھ میں اپناہا تھد ہے کر اپناوین بھی بچالیں اورونیا بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو پی خوشخری بھی بہم پہنچائی کہ وہ وقت آرہا ہے

صرف يهن نبيس بلكه الله تعالى نے آپ كويہ خوشخرى بھى بہم پہنچائى كه وہ وقت آر ہاہے جب اہل عرب كے نيك لوگ اور بڑے بڑے ابدال آپ كى غلامى كا دم بھرنے لگ جائيں گے۔ الہام اللى كے اصل عربی الفاظ ملاحظہ ہوں:

"يَدْعُوْنَ لَكَ ٱبْدَالُ الشَّامِ وَعِبَادُ اللهِ مِنَ الْعَرَبِ."

(مكتوبات احمديه جلد اول صفحه86)

لینی وقت آتا ہے کہ ملک شام کے بڑے بڑے قطب اور ابدال اور عربوں میں پیدا ہونے والے اللہ کے نیک بندے تم پر دروداور سلام جمیجیں گے۔

جیسا کہ الفاظ بتلار ہے ہیں، ان الہامات میں گویا حضرت سے موعود گو کو بول کے ایک عظیم الثان مستقبل کی خبر دی گئی جو آنہیں احمدیت سے وابستگی کے نتیج میں حاصل ہوگا اور جہاں سے پھروہ اسی روحانی مقامی جذب وسلوک کو طے کرنے لگ جا کیں گے جس کی بدولت فتح ونصرت ہر میدان میں ان کے قدم چو منے کے لئے تیار کھڑی ہوتی تھی۔ انثاء اللہ العزیز۔

تیسری قوم جس کے اندراسلام پھیلنے سے متعلق آپ نے پیشگوئی فرمائی وہ رُوی قوم ہے۔ رُوس وہ ملک ہے جس کے باشندے تین صدیوں تک زاراانِ روس کے مظالم کا تختہ مثق بنتے رہے۔ پہلا بادشاہ آئیون (Ivon) جس نے سب سے پہلے

زار کالقب اختیار کیا، اینے مظالم کی وجہ سے (Ivon the Terrible) کے نام سے مشہور ہوا۔ (زار جے Tar, Czar یا Tzar, Czar کر کے کھا جاتا ہے اس کے لغوی معنے طاقتور حکمران یا شہنشاہ کے ہیں )۔ اس کے بعد دیگر بے بائیس (22) زار گذر سے ہیں ۔ آخری زار رو مانوف نکولس ثانی 'کے وقت رُوس دنیا کی عظیم سلطنت گذر سے ہیں ۔ آخری زار رو مانوف نکولس ثانی 'کے وقت رُوس دنیا کی عظیم سلطنت بن چکا تھا۔ اس کی سرحدیں ایک طرف ایشیا کے مما لک چین، ایران، افغانستان اور ترکی سے ملتی تھیں تو دوسری طرف یورپ کے مختلف مما لک بھی اس کی سرحدوں کو پھور ہے تھے۔

زار شاہی کے خاتمہ کے بعد اشتراکیت کے غیر فطرتی اصولوں پر بنی جو حکومت برسراقتد ارآئی وہ این ظلم وستم میں زارانِ روس سے بھی بڑھ گئی۔

1954 میں شائع ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق 1951 سے 1954 کک (بیاشتراکی روس کے دوسرے بڑے ڈکٹیٹر سٹالن کا زمانہ تھا) 33 سال کے عرصہ کے دوران، ہر سال اوسطاً 20 ہزار افراد کو بھائی پر چڑھایا جاتا رہا بلکہ 1936 سے 1936 تک کے تین سالوں میں سٹالن نے 'ناپیند بیدہ عناصر' کوراہ سے 1936 تک کے تین سالوں میں سٹالن نے 'ناپیند بیدہ عناصر' کوراہ سے ہٹانے کی جومہم شروع کی اور جے The Great Purge کہا جاتا ہے لیتی 'صفائی کی عظیم مہم' اس کے نتیج میں لاکھوں انسانوں کو غائب کردیا گیا۔ ان میں اعلی فوجی افران کے علاوہ بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات، مصنفین ، انجینئر اور سائنسدان بھی تھے۔ ان کا کیا حشر ہوا، کسی کومعلوم نہیں۔ مجموعی طور پر اشتراکیت کے دور میں ہلاک ہونے والوں کی تعداداڑھائی کروڑ سے چارکروڑ تک بتائی جاتی ہے۔

(بحواله جنگ، لندن، 30جنوري1992)

اس ملک میں اسلام پہلی صدی ہجری میں ہی پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلا علاقہ جو اسلام کی روشی سے منور ہوا، وہ آذر بائیجان ہے۔ اس کے جلد بعد بخارا، سرقند، تا شقند، آبخ اور خراسان بھی اسلام کی آغوش میں آگئے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ از بکستان، تا جکستان، تر کمانستان اور قاز قستان کی ریاستوں میں بھی اسلامی جھنڈ ہے لہرانے گئے۔

زار شاہی کے 350 سالہ عرصہ میں مسلمانوں پر بھی بے انتہا مظالم ڈھائے گئے۔ پہلے زار، لیعنی آئیون کے وقت میں ہی مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنانے کی مہم شروع کردی گئی تھی۔ ان کی مساجد کو کلیسیا وَں اور فحبہ خانوں میں تبدیل کردیا گیا۔ تاہم اٹھارویں صدی عیسوی کا نصف اوّل جو' پطرس اعظم' (Peter, The Great) کا دور ہے' وہ تو مسلم کشی کا بدترین دور کہلا تا ہے۔ پھر ردی انقلاب کے بتیجہ میں

برسرافتد ارآنے والی اشتراکی حکومت نے شروع شروع میں تو مسلمانوں کے ساتھ بظاہررواداری کاسلوک کیا۔اور انہیں ان کے مذہبی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کا وعدہ دے کراپنے ساتھ ملالیا اور جوشامل نہ ہو کیں، انہیں بر ورشمشیر ساتھ ملنے پر مجبور کیا۔مثلاً کریمیا کا جزیرہ جس نے روی انقلاب کے فوراً بعد اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، اس پر حملہ کر کے کئی ہزار مسلمانوں کو تہ تیج کردیا اور پھر وہاں کیونسٹ نظام رائے کردیا گیا۔

4 ردمبر 1917 کولینن اور سالن کے مشتر که دستخطوں سے جاری ہونے والا اعلامیہ اس بات کا شاہد ناطق ہے۔

اسی طرح جہبور پیر کمانستان جس کی نوے فیصد آبادی مسلمان ہے اور جوروی انقلاب کے بعد ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر قائم ہوگئ، اس پر بھی جملہ کر کے اسے سوویت یونین میں شامل کرلیا گیا۔ وہاں کے مسلمان علماء کو یا تو تہ تینج کر دیا گیا اور سائبیریا کے بیگار کیمپول میں بھیج دیا گیا، یہی حال دوسری آزاد ہونے والی مسلمان ریاستوں، قفقاز، آزر بائیجان اور قازقستان وغیرہ کا ہوا۔ صرف قفقاز میں 1937 میں دل کھ مسلمانوں کوشہید کیا گیا۔

ان ممالک کی خوش بختی دیکھئے کہ ان کے درخشاں مستقبل کے بارے میں مامور من اللہ ، حضرت مرز اغلام احمد قادیا فی علیہ الصلوٰ قوالسلام ، کوآسان سے خوش خبری ملتی ہے کہ وہ آپ کے سلسلہ سے منسلک ہوکر ابدی راحت اور سکون سے جمکنار ہوجا کیں گے۔ چنانچہ آپ نے رؤیا میں دیکھا کہ:

'' میں پنی جماعت کورشیا کے علاقے میں ریت کی مانندد کھتا ہوں''۔ (بحواله تذکره صفحه813)

نیزآٹ نے دیکھا کہ:

''زارِروس کا سونٹا میرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ وہ بڑا کمبااور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں۔ گویا بظاہر سونٹا معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے۔''

(اخبار الحكم جلد7نمبر41903)

علم تعبیر میں سوٹے سے مراد حکومت ہوتی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر آپ کو بیخو خجری دی گئی کہروی اقوام جوصد یوں تک اپنے ہی ظالم حکر انوں کے ہاتھوں جوروستم ،ظلم اور بربریت کا شکار ہوتی رہی ہیں، بالآخر احمدیت سے وابستہ ہو کر اسلام کی

عملداری میں آ جائیں گی۔ اور یوں ان کی حکومتیں عملاً حضرت مسے موعود کے ہی مقدس ہاتھوں میں تھا دی جائیں گی۔ اب جس قوم کی تقدیر ایک ایے مروکامل کے ہاتھ میں آ جائے جس کی سرشت میں کامیابیوں اور کامرانیوں کاخمیر خود خدائے قد وس نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہو، اس کی خوش قسمتی میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

یرویاا پنی کامل اور کمل شکل میں کب حقیقت کا رُوپ دھارے گی، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تا ہم حضرت سے موعود علیہ السلام کے دوسرے جانشین، حضرت مصلح موعود تا کی ایک رویا تصویری زبان میں اس امر کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ اس کا عملی ظہور آپ کے چوتھے جانشین یعنی جماعت کے چوتھے خلیفہ، حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی، کی ذات سے وابستہ ہے یا کم از کم اس کی داغ بیل آپ کے دور خلافت میں پڑنی شروع ہوجائے گی۔ بیرویا 1940 کی ہے۔ آپٹ فرماتے دور خلافت میں پڑنی شروع ہوجائے گی۔ بیرویا 1940 کی ہے۔ آپٹ فرماتے

"میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ترکوں کے علاقے میں ہوں اور ایک بڑی بھاری عمارت ہے اس میں مراہوا ہوں کسی نے میری دعوت کی ہے اور میں اس دعوت میں گیا ہوں۔ جب میں دعوت سے واپس آیا ہوں تواس وقت میں اکیلا ہوں ۔ ساتھ والے دوست جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت ساتھ معلوم نہیں ہوتا۔ عمارت، جس میں ہم تھہرے ہوئے ہیں یول معلوم ہوتا ہے کہ صرف ام طاہر مرحومہ میرے ساتھ ہیں اور وہ او بر کے کمرہ میں سور رہی ہیں۔ جب میں عمارت کے پہلے کرے میں داخل ہوا ہوں تو مجھے پیچھے سے آہٹ سنائی دی اور مجھے شبہوا کہ کوئی شخص کمرے کے اندرآ نا جا ہتا ہے۔ میں نے روشندان میں سے باہرد یکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص فوجی وردی پہنے ہوئے کمرے کے اندرجھا نک رہاہے۔ میں نے کھڑی کے پاس آ کر باہر کی طرف جھا نکا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند فوجی افسر با ہر کھڑے آپس میں باتیں کررہے ہیں۔ان کا منشاء میمعلوم ہوتا ہے کہ حملہ کرکے عمارت کے اندر گھس جا کیں۔ پہرے دار اور دوسرے ساتھی اس وقت تک نہیں ینچے۔ میں نے جلدی جلدی اور چڑھنا شروع کردیا تا کہ ام طاہر (مرعومه رضی الله عنها) کو بیدار کردول \_ بهت او نیجا جا کر ممارت ایسی ہے کہ ایکطرف شیر سابنا ہوا ہے اور ساتھ صحن ہے۔ وہاں ام طاہر (مرحومہ رضی الله عنها) سور رہی ہیں اور ایک بچان کے پاس سور ہاہے۔ میں نے جس وقت بیخواب دیکھا 1940 کی بات ہےاس وقت ہماری لڑکی امتد الجمیل ساڑ ھے تین سال کی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ام طاہر (مرحومہ رضی الله عنها) و بال سور ہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ سور ہا

میں نے امّ طاہر(مرحومہ رضی اللہ عنہا) کو جگانا شروع کیالیکن وہ میرے جگانے پر جلدی نه اٹھیں ۔ میں کہتا ہوں خطرہ ہے، اٹھواور بچیکو لے لوگر انہوں نے اٹھنے میں دیر کی تومیں نے وہ بچا ٹھالیا۔اس وقت وہ بچار کابن گیا۔۔۔بہر حال میں نے بچہ کواٹھالیا اور میں نے کہا کہ میں بچہ لے کر چاتا ہوں تم جلدی جلدی میرے پیچیے آؤ۔ وہاں ایبامعلوم ہوتا ہے جیسے مٹی ڈال کرکسی اونچہ جگہ پررستہ بنا دیا جاتا ہے جیے پہاڑوں برمکان ہوتے ہیں اور ایک منزل فیجے اور ایک او برہوتی ہے اور اوپر کی منزل کے ساتھ بھی گودہ اونچی ہوتی ہے پہاڑ پررستمل جاتا ہے۔ای طرح اس مکان کی بھی دوسری یا تیسری منزل ہے اور وہاں سے بھی ایک سڑک نیجے کی طرف جاتی ہے اس بر میں تیز تیز چلتا ہوں اور پیچھے مر مر کر دیکھتا جاتا ہوں اور ام طاہر (مرحومہ رضی اللہ عنہا) کو اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں کہ جلدی جلدی چلو۔ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ جھونیر میاں ہیں جن کی پھونس کی دیواریں اور پھونس کی چھتیں ہیں اور وہاں ایک کٹہرے کے ساتھ جوسڑک پر بنا ہواہے مجھے ایک عورت نظرآئی ۔ میں نے اسے کہا کہ کیا یہاں کوئی تشہرنے کی جگہ ل سکتی ہے؟اس نے کہاہاں مل سکتی ہے۔اتنے میں ام طاہر (مرحومہ رضی الله عنها) بھی قریب آگئیں اور میں نے اس عورت سے کہا کہ بتاؤ کونی جگہ ہے۔ وہ ہمیں گاؤں میں لے گئ جیے گاؤں میں جگہیں ہوتی ہیں ، کہیں أیلے بڑے ہیں اور کہیں کوڑا کرکٹ یڑا ہے۔الی جگہوں سے چلتے چلتے ایک جھوٹی سی پھونس کی دیواروں والی جھونپرٹری آئی وہ ہمیں وہاں لے گئی۔ کچھلوگ وہاں جمع ہوگئے ۔ میں نے ان سے حالات یو چھے شروع کئے۔ حالات یو چھتے ہوئے مذہب کی باتیں شروع ہوگی ہیں۔اس وقت میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہتمہار اندہب کے ساتھ کیا (تعلق) ہے تو ان میں سے ایک مردیملے تو بچکیا تا ہے اس کے بعداس نے کہا ہم ایک شے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہاوہ کونسافرقہ ہے تو پھروہ ایسے رنگ میں جیسے کوئی شخص پیرخیال کرتا ہے کہ مخاطب اس کے متعلق نہیں جانتااس لئے وہ مجھتا ہے کہاس کو بتانا فضول ہے۔ کہتا ہے کہ ہندوستان کا ایک فرقہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہندوستان کا کونسا فرقہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہندوستان میں ایک شخص نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم اس کے مرید ہیں۔ پھروہ کچھ خلافت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہاں ہمارا خلیفہ ہے۔ مجھے اس برخواب میں خوشی ہوتی ہے اور میں اسے بتانا عا ہتا ہوں کہ جس کے متعلق تم کہتے ہو وہ خلیفہ میں ہی ہوں۔ وہ میری بات فوراً سمجھ کراشارہ کرتا ہے کہ بولین نہیں اور اس کے بعد اس نے الگ یا کان میں

مجھے بتایا کہ ہم چندلوگ احمدی ہیں اور باتی لوگ دہریہ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کونسا علاقہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ روس کا علاقہ ہے اور کہتا ہے کہ میں مناسب نہیں سجھتا کہان لوگوں کوآپ کا پیۃ لگ جائے۔اس کے بعد میری آئکھ کھل گئی۔

یہ رؤیا بھی اس امر کی خوشخری ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو روس میں احمدیت کی تبلیغ کے ذرائع کھول دے میکن ہے ترکی کے علاقے کی طرف یا ایران کے علاقہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ روس میں تبلیغ اسلام کارستہ کھول دے۔''

(رؤيا وكشوف سيدنا محمود1898تا1960،مطبوعه فضل عمر فاؤنڈيشن صفحه 266تا268)

اب به عجیب اتفاق ہے کہ بانی سلسلہ احمد بیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزاطا ہراحمدؓ کے مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی اس رؤیا میں دکھائے جانے والے تصویری مناظر کی عملی تعبیر ظاہر ہونی شروع ہوگئ لیعنی آپ کے دورِ خلافت کے پہلے دو سالوں کے اندر اندر ہی ایک طرف یا کتان میں ، جہاں جماعت احمد بيعالمكير كامندخلافت بي-حالات نے اليابلانا كھايا كرآپ كوجزل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے شر سے بیخے کے لئے پاکتان چھوڑ کرانگلتان میں پناه کنی پڑی۔ دوسری جانب اس کے صرف یا پنچ سال بعد ایک ایساعالمی واقعہ رونما ہوا(لعنی سوویت یونین کے ٹوٹے کا)جس کے نتیج میں وہ تمام ممالک جودنیا کی اس دوسری بردی طاقت کے آئن پنجہ میں گرفتار تھے، یکلخت آزاد ہو گئے اوران میں اسلام کی تبلیغ کی رامیں کھل گئیں اور اس طرح پر جہاں ان آزاد ہونے والے روی ممالک کے اندر جماعت احمدیہ کے لئے تبلیغ کے راستے بیدا ہوگئے، وہال ان علاقوں سے مختلف طبقہ ہائے خیال اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ باہر نکل کرخود احدیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گئے۔ انہی دانشوران قوم میں سے انگلتان میں آنے والے ایک روی وفد کا سربراہ بھی ہے جوایے ملک کا کلچرل ا تاشی تھا اور جواس ہے قبل جماعت کا لٹریچر پڑھ چکا تھا۔اس کے بارہ میں خود حضرت مرزاطا ہراحمہ خلیفة المسیح الرابع رحمہ الله تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر بھی کیا کہ جبوه آپ سے ملاتواس نے یہاں تک کہددیا کہ:

''میں آپ کو بتا رہاہوں اور میں اس بات کا مجاز ہوں کہ میں اپنے ملک کے دروازے آپ پر کھولتا ہوں ۔ یہ ایساعظیم الشان لٹریچر ہے کہ اسے جلد لے کر ہمارے ملک میں پہنچیں۔ ہمارے ملک کے لوگ بھی اور غیر بھی اس کے منتظر

ہیں''۔

حضرت خلیفة کمسی الرابع رحمه الله، حضرت مصلح موعودٌ کی مذکوره بالا رؤیا کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''یدرو یا بعینہ میری ذات میں پوری ہوئی ہے کیونکہ فوج کے گھیر نے کا مطلب ہے مارشل لاء کے دوران حالات کا خطرناک ہونا ۔ اور حضرت مصلح موعود " تو تمثیلاً میر سے سوا آپ کا کوئی اور بیٹا نہیں جو وہاں سے ہجرت کرتا۔ تو مصلح موعود " تو تمثیلاً دکھائے گئے ہیں کیکن اصل میں میری ہجرت مرادشی اور بعینہ انہی حالات میں کہ فوج کا گھیرا ہے اور آپ ہجھتے ہیں کہ خطرناک حالات میں مجھے نکل جانا چاہیئے اور پھر یہاں انگلتان آنے کے بعد وہ حالات پیدا ہوئے جبکہ ہمارے روس سے پھر یہاں انگلتان آنے کے بعد وہ حالات پیدا ہوئے جبکہ ہمارے روس سے روابط ہوئے۔''

اور رؤیا میں آپ کے بچہ کی صورت میں ہونے اور حضرت مصلح موعودؓ کی گود میں ہونے کا آپ نے یتعبیر فرمائی:

''حضرت مسلح موعود کی گود میں جو بچہ ہے وہ ممیں تھااور چھوٹا بچاس لئے دکھایا گیا کہ اس کے دکھایا گیا کہ اس کے دکھایا گیا کہ اس کہ کھوٹر بیت دے کرالی جگہ کھڑا کرتا کہ جن حالات میں جھے پاکتان ہے جھرت کرنی پڑی۔ان حالات میں جھرت کرتا اور پھر جا کر روس سے میرار ابطہ ہوتا۔ حضرت مسلح موعود کی گود میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حمایت میں، آپ کی نیک تمناؤں کے مطابق، آپکی دعاؤں کے نتیجہ میں، آپ کی ذات سے وابستہ تھے، اللہ تعالی آپ کے میں، ان وعدوں کے نتیجہ میں جو آپ کی ذات سے وابستہ تھے، اللہ تعالی آپ کے کسی بیٹے کو بیتو فیق دے گا کہ وہ روس میں تبلیغ حق کرے گا اور روی احمد یوں سے اس کے روابط ہوں گے۔''

(خطاب فرموده 6/جولائي 1991بمقام كينيدًا)

روی اقوام کے اسلام سے وابستہ ہوجانے کی پیشگوئی نامکمل رہے گی اگریہ نہ بتایا جائے کہ حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے اس چوشے خلیفہ نے اس قوم کے عظیم ستقبل کے بارے میں کیا کیا خوشخریاں بہم پہنچا کیں اور دعاؤں سے اور دیگر علی اقد امات ہے کس کس طرح ان اقوام کی خدمت کرنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے دیے ہوئے خطبات سے بعض اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والی اس واحد عالمی جماعت پر اس سلسلے میں کافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو رُوس کی اقتصادی کم درحالت کے پیش نظر آپ نے جماعت کو عمومی رنگ میں جو نصیحت فرمائی وہ یہ کم ورحالت کے پیش نظر آپ نے جماعت کو عمومی رنگ میں جو نصیحت فرمائی وہ یہ کشی کہ فرمانا:

''روس اس وقت خطرناک اقتصادی بدحالی کا شکار ہے اور باہر کی دنیا سے جوتا جر جارہے ہیں۔ میں احمدی تاجروں کو یا جارہے ہیں۔ میں احمدی تاجروں کو یا وقفین عارضی کو جوتا جرنہ ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ وہاں جا کر پچھ تجارتی را بطح قائم کر سکتے ہوں تو اس کے گئ فوائد ہیں۔ایک تو یہ کہ جوسفر خالصة دین کے لئے اختیار کیا گیا ہو،اگر اس کے نتیجہ میں دنیا بھی حاصل ہو جائے جو پھر دین کی خدمت میں استعال ہوتو اس سے اچھا سودا اور کیا ہوسکتا ہے۔اور وہاں اس کے خدمت میں استعال ہوتو اس سے اچھا سودا اور کیا ہوسکتا ہے۔اور وہاں اس کے بہت مواقع ہیں۔''

(بحواله الفضل انثرنيشنل،28جولائي1992)

پھرایک اورموقع پران کی اخلاقی میدان میں مدد کرنے کی غرض سے فر مایا:

''USSR کی ریاستوں میں بڑی تیزی سے جماعت کی طرف مدد کا ہاتھ پھیلانے کی طرف توجہ ہورہی ہے۔ وہ اخلاقی قدروں میں بھی مدد ما نگ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آکر ہماری اخلاقی قدروں کی تغییر میں ہماری مدد کرو علمی میدانوں میں بھی ہم سے مدد ما نگ رہے ہیں اور انہیں ہم پر اعتماد ہے۔۔۔ اور باوجوداس کے کہ مغربی تو میں ان کو اقتصادی ماہرین مہیا کررہی ہیں کین ان کو اور ان پی اعتماد ہیں ہے۔۔ بیس ۔۔۔ خدا کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اور اپنے خاندانوں کو ان نیک کاموں میں جھونک دیں اور حضرت میے موجود علیہ السلام کی وہ پیشگوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو کہ خدا نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی جماعت روس کے علاقوں میں ریت کے ذروں کی طرح بھیل فرمایا کہ آپ کی جماعت روس کے علاقوں میں ریت کے ذروں کی طرح بھیل فرمایا کہ آپ کی جماعت روس کے علاقوں میں ریت کے ذروں کی طرح بھیل جائے گی۔اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بیخدا کی تقدیریں ہیں۔ کوئی

· (خطبه جمعه فرموده بمقام، لندن2/اكتوبر1992)

انسانى تدبىرخدا كى تدبىركۇبىي بدل سكتى۔''

پھر رُوی اقوام کے دوبارہ قوت پکڑنے اور ایک بہت بڑی طاقت بن جانے کی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

"جب رُوس ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد USSR کی تمام مشتر کدریاسیں ہیں لیعنی وہ علاقہ جس میں بیر یاسیں شامل تھیں یا پچھان میں سے کٹ چکی ہیں کیکن رُوس سے ملاقہ جس میں بیریاسیں شامل تھیں یا پچھان میں سے کٹ چکی ہیں کیکن رُوس کے دام سے جانا جاتا ہے۔ تو رُوس کے متعلق میں آپ کو بتانا جا ہتا ہوں کہ بید خیال دل سے مٹادیں کہ بید کمز ور ہوگیا اور ٹوٹ گیا۔ بید دوبارہ ضرور اُ بجرے گا۔ رُوس کے اندروہ طاقت کی ایک کا کا کیاں موجود ہیں جن میں دہائیاں بننے کی صلاحیت موجود ہے۔۔۔رُوس نے کی ایک کی ایک کی کہ کی کو کو کو دیں جن میں دہائیاں بننے کی صلاحیت موجود ہے۔۔۔رُوس نے

# ہم ابرا ہیمی نظاروں کوزندہ کردیں گے فلاح الدین ٹمس

پُلِ صراط کی تنگی نہیں ہے حائلِ راہ تھامے ہاتھ شے دو جہاں کا گزریں گے

ہارے دل میں ہے اُس نُور کی شمع روشن خدا کے سامنے تسکین دل سے گزریں گ

> صحابہ جن پہ خدا کی رضا ہوئی ظاہر اُنہی کی راہ سے احمد کے یار گزریں گے

اُسی محمدیؓ مشعل کو ہاتھ میں لے کر ہر ایک کوہ و سمندر کے پار گزریں گے

> صلیب عینی " پہ ہیں جن کی گردنیں اونچی روحم سے وہ سرکو جھکائے گزریں گے

مسیحی کشتی میں نہ لی پناہ تو اہل زمیں "تمہاری آئکھوں سے نوح کے زمانے گزریں گے"

> پیام دینا صبا ''اے محمومُر بی تیرے لئے تو ہر اک امتحال سے گزریں گے'

ہم ابراہی نظاروں کو زندہ کردیں گے ہوئی آگ سے دیوانہ وار گزریں گے

مقامِ شکوہ نہیں ہے وفا کے رہتے میں ہر اہلاء سے بخوش، باوقار گزریں گے

عدُ و کو شک ہے مگر شمش اُس کے چہرے پر مایوسیوں کے نشاں دیکھ کر ہی گزریں گے لاز مآایک بوی طاقت بن کرا بھرنا ہے۔۔۔(لہذا)۔۔۔دعا کیں کریں کہ پھرخدا رُوس کوایک عظیم طاقت بنادے۔''

(خطبه جمعه فرموده بمقام لندن،15/ جنورى1993)

اورآخر پرجماعت کورُ وی اقوام کے لئے دعاؤں کی طرف توجد دلاتے ہوئے فرمایا:
"اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ رُوس کی سرز مین احمدیت کو قبول کرنے کے لئے ذبنی
اور قلبی اور روحانی لحاظ سے بہت تیزی کے ساتھ تیار ہورہی ہے۔ پس دعاؤں
میں اس سرز مین کو یا در کھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرمائے ان خدمتوں کی جو
بارگاہ اللہی میں مقبول ہوں اور ان فضلوں کو نازل ہوتا ہم اپنی آئھوں سے دکھے لیس
جومقد رتو ہیں مگر ہماری تمنا ہے ہے کہ ہمارے دَور میں وہ فضل اُتریں اور ہم اپنی آئھوں سے ان کو پور اہوتے دیکھیں۔"

(اختتامى خطاب بر موقع سالانه اجتماع خدام الاحمديه، جرمنى،20/مئى1993)

(الفضل انثرنيشنل 14تا20/جنورى2005)

(نوك: اس مضمون كا باتى حصه انشاء الله العزيز آئنده شارك ميس پيش كيا جائ گا-)

# ایک ضروری گذارش

'النور'' کا ادارہ تحریقالمی تعادن کرنے والے تمام حضرات وخواتین کا ان کے رشحات قلم کے لئے شکر گزار ہے۔ ہم سب کی بید لی تمنا ہے کہ اس جماعتی آرگن کا معنوی اور صوری معیار مزید بہتر کریں۔ ایک بات ادارہ تحریر کے نوٹس میں آئی ہے کہ بعض اصحاب وخواتین اپنے مضامین اور منظومات بیک وقت کئی اخبارات و جرائد کو اشاعت کے لئے بھجواد بیتے ہیں۔ گذارش ہے کہ جومضمون مقالہ یا منظوم کلام رسالہ النورکو بھوایا جائے وہ صرف اس جریدہ کے لئے مخصوص ہونا چاہیئے۔ ابن کی نقول دوسرے رسائل کو اشاعت کی غرض سے نہ بھوائی جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ایسی تمام اچھی تحریریں ''النور'' کے جوائے سے دیگر اخبارات و جرائد میں شائع ہوکر اس رسالہ کی نیک عوالے سے دیگر اخبارات و جرائد میں شائع ہوکر اس رسالہ کی نیک نامی کا باعث بنیں۔ جزا کم اللہ احسان الجزاء۔

# حضرت سی موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کے چند ایمان افروز واقعات وارشادات

# همارا خدا حیّ و قیوم زنده خدا هے:

پيرسراج الحق نعماني " لكھتے ہيں:

''ایک صوفی سجادہ نشین نے مجھے خطالکھا کہ مجھے کشف میں بڑا تجربہ ہے۔اگر مرزا صاحب کو پیطافت ہے کہ وہ اہل قبور سے باتیں کر اسکیں تو وہ جس قبر کو میں کہوں اس سے باتیں کر کے اس کا حال دریافت کریں اور بتادیں ورنہ میں بتلا دونگا۔ میں نے حضرت اقد س سے عرض کیا اور وہ خط دکھا دیا۔ آپ اس خط کو ہاتھ میں کیکر بہت ہنے اور فرمایا

"جوتی وقیوم خدا سے روز باتیں کرتا ہے اسکومُر دول سے باتیں کرنے کی کیاغرض ہے یا بین کریں اور زندول سے ہے یا بیفر مایا کہ کیا مطلب ہے مُر دول سے مُر دے باتیں کریں اور زندول سے زندہ بین ۔ ہمارا فدہ بین ۔ ہمارا فدہ ہے۔ اسلام زندہ ہے ہمارا خداتی وقیوم زندہ خدا ہے۔ '' (تذکرة المهدی صفحہ 39-38)

# آنحضرت ﷺ کی زیارت:

آئي فرماتے ہيں:

"اواکل جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں ویکھا کہ میں اک عالی شان مکان میں ہوں جونہایت پاک اورصاف ہے اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر اور چرچا ہور ہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف فرماہیں۔انہوں نے ایک کمرہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنا نچہ میں دوسر بےلوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا اور جب میں حضور گی خدمت میں پنچا تو حضور گرمیت خوش ہوئے اور آپ نے مجھے بہتر طور پرمیر سے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا حسن وجمال اور ملاحت اور آپ کی محبت نے مجھے فریفتہ کر دیا اور آپ کے حسین وجمیل چرہ نے مجھے اپنا گرویدہ بنالیا۔اس وقت آپ نے مجھے فرمایا اے احمد! تمہمارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوئی۔ ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ میری ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ میری ایک تصنیف ہے۔۔۔آخضرت عیالیہ نے اس

کتاب کو دیکھ کرعربی زبان میں پوچھا کہ تونے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا اس کتاب کا نام میں نے قطبی رکھا ہے۔۔۔غرض آخضرت علیہ نے وہ کتاب جھ سے لے لی اور جب وہ کتاب حضرت اقدس کے ہاتھ میں آئی تو آ نجناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گی جوامرودسے مشابرتھا گربقدر تر بوزتھا۔۔۔'

(ترجمه از عربی عبارت آئینه کمالات اسلام ص548-549)

# رسول الله ﷺ کے سلام کا مطلب:

حضرت اقدسٌ نے فرمایا:

''حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم نے جوسی موعود کو السلام علیم کہا ہے اس میں ایک عظیم الثان پیشگوئی تھی کہ با وجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے اور ان کے طرح طرح کے بداور جانستاں منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہےگا۔اور کا میاب ہوگا۔ہم کسی اس بات پریفین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معمولی طور سے سلام فر مایا۔ آنخضرت کے لفظ لفظ میں معارف اور اسرار ہیں۔'' معمولی طور سے سلام فر مایا۔ آنخضرت کے لفظ لفظ میں معارف اور اسرار ہیں۔'' (ذکر حبیب صفحه 262)

# رقت:

حضرت مفتی محمد صادق صاحب این کرتے ہیں کہ:

" میں نے حضرت کے موعود علیہ السلام کو صرف ایک دفعہ روتے دیکھا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک دفعہ روتے دیکھا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک دفعہ آپ اپنے خدام کے ساتھ سیر کے لئے تشریف لے جارہ تے اور ان دنوں میں حاجی حبیب الرحمٰن صاحب حاجی پورہ والوں کے واما دقا دیان آئے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ حضور بی قرآن شریف بہت اچھا پڑھے ہیں۔ حضرت صاحب وہیں رائے کے ایک طرف بیٹھ گئے اور فرمایا کہ" کی چھ آئن شریف پڑھ کرنا کیں۔"

چنانچانہوں نے قرآن شریف پڑھ کر سنایا۔ تواس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی آئھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ حضرت مسلح موعود علیہ السلام بہت کم روتے

تھے۔اورآ پُ کواپے آپ پر بہت ضبط حاصل تھا۔اور جب بھی آپ روتے بھی تھ تو صرف ایک حد تک روتے تھے کہ آپ کی آئکھیں ڈبڈبا آتی تھیں۔۔' (ذکر حبیب صفحه 324)

# خطرناک بیماری سے معجزانه نجات:

1880 ميں آپ پر تو لنج كا حملہ ہوا۔ بار بار حاجت كے ساتھ خون آتا تھا۔ آپ كے گر والوں كو يقين ہو گيا تھا كہ آپ اس يمارى سے شفائيس پائيں گاس لئے تين بار آپ كوسورة ليين بھى ساچكے تھے۔ اس وقت آپ كوالها ما ايك دعا سكھا لَى گئ "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَالله وَاللّه وَاللّه

اورساتھ ہی اس دعا کاطریق آپ کے دل میں ڈالا گیا۔ آپ فرماتے ہیں:

"خبلدی ہے دریا کا پانی معہ ریت منگوایا گیا اور میں نے اس طرح عمل کرنا شروع کیا جیسا کہ مجھے تعلیم دی (گئی) تھی اور اس وقت بیحالت تھی کہ میرے ایک ایک بال میں ہے آگ نگلتی تھی اور تمام بدن میں خطرنا کے جلن تھی اور بے اختیار طبیعت بال میں ہے آگ نگلتی تھی اور تمام بدن میں خطرنا کے جلن تھی اور بے اختیار طبیعت اس بات کی طرف مائل تھی کہ آگر موت بھی ہوتو بہتر۔ تا اس حالت سے نجات ہو مگر جب وہ عمل شروع کیا تو مجھے اس خدا کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہر یک دفعہ ان کلمات طبیات کے بڑھنے اور پانی کو بدن پر پھیر نے سے میں محسوں کرتا تھا کہ وہ آگ اندر سے نگتی جاتی ہے اور بجائے اس کے خصائد کے اور آ رام پیدا ہوتا جا تا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی پیالہ کا پائی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بیاری بوتا جا تا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی پیالہ کا پائی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بیاری بوئی تو مجھے چھوڑگئی ہے اور میں سولہ دن کے بعدرات کو تندرتی سے سویا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے بیالہام ہوا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَافَاتُوْ ابِشِفَآءِ مِّنْ مِّنْلَهِ. يعن الرَّتَهِين اس نشان مِيس شک ہوجوشفادے کرہم نے دکھلا یا تو تم اس کی نظیر کوئی اورشفا پیش کرو۔''

(ترياق القلوب صفحه37-38)

## روحاني انقلاب كي رات:

ایک رات آپ کوخواب میں بتایا گیا کہ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی کا زمانہ وفات قریب ہے۔ آئکھ کھلنے پر آپ نے محسوں کیا کہ ایک آسانی کشش آپ کے اندر کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ پر الہام اللہ کے نزول کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ آٹ ایک رات میں اس روحانی انقلاب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

''وہی ایک رات بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتام و کمال میری اصلاح کردی اور مجھ میں ایسی تبدیلی واقع ہوگئ جوانسان کے ہاتھ سے یاانسان کے ارادے سے نہیں ہو سکتی تھی۔''

#### (نزول المسيح صفحه 237)

## براهین احمدیه کی تصنیف:

آپ کی اعلیٰ پاید کی ایک کتاب'' براین احدیہ''کے بارے میں مولوی عبداللہ العمادی ایڈیٹر اخبار وکیل نے 30 مرکی 1908 کو بیرائے دی کہ:

''غیر فداہب کی تر دید میں او راسلام کی حمایت میں جو نادر کتابیں اُنہوں نے تصنیف کی تھیں انکے مطالعہ سے جو وجد پیدا ہوا وہ اب تک نہیں اُترا ہے۔ ان کی کتاب براہین احمد یہ نے غیر مسلموں کو مرعوب کردیا اور اسلامیوں کے دل بڑھاد نئے اور فد ہب کی پیاری تصویر کواُن آلائشوں اور گردوغبار سے صاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جو مجاہیل کی تو ہم پرستیوں اور فطری کمزوریوں نے چڑھا دئیا کے سامنے پیش کیا جو مجاہیل کی تو ہم پرستیوں اور فطری کمزوریوں نے چڑھا دئیا تھے۔ غرضیکہ اس تصنیف نے کم از کم ہندوستان کی حد میں دنیا میں ایک گونج پیدا کردی جس کی صدائے بازگشت ہمارے کا نوں میں اب تک آرہی ہے۔''

(اخبار الوكيل امر**تسر30/مئي1908**)

## خدائي تلوار والا الهام:

2 ستبر 1901 میں فرمایا:

" آج ہم نے رؤیا میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں تلواروں کا ذکر ہور ہا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کو نخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر تلواروہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہماری آئکھ کل گئ اور پھر ہم نہیں سوئے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب مبشر خواب دیکھوتو اس کے بعد جہاں تک ہوسکے نہیں سونا چاہیئے۔ اور تلوار سے مراد یہی حربہ ہے جو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلار ہے ہیں۔ جو آسمانی حربہ ہے۔''

(ذكر حبيب صفحه 284)

# سر کاری ملازمت سے لاتعلقی کا اظہار:

جب آپ کی تعلیم کمل ہوئی تو آپ کے والدصاحب کوآپ کی ملازمت کی فکر ہوئی۔
ایک دفعہ آپ کے پاس ایک انگریز افسر آیا جو بآسانی آپ کو کسی اچھی ملازمت پر
رکھواسکتا تھا۔ آپ کے والدصاحب نے ایک سکھ جھنڈ اسٹکھ کو کہا کہ غلام احمد کو بلالاؤ
تاکہ وہ اس افسر سے ملے۔ جب جھنڈ اسٹکھ یہ پیغام لے کر آپ کے پاس پہنچا تو

آپ اپ اردگرد کتابوں کا ڈھیرلگائے مطالعہ میں مصروف تھے۔اس کا بیان ہے کہ:

"میں مرزاصاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا کراس کے اندر بیٹے ہوئے کچھ مطالعہ کررہے ہیں میں نے بڑے مرزا صاحب کا پیغام پہنچا دیا۔" میں نے تو جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں" بڑے مرزاصاحب کئے گئے کہ" کیا واقعی نوکر ہوگئے ہو؟" مرزاصاحب نے کہا" ہاں ہوگیا ہوں" اس پر بڑے مرزاصاحب نے کہا" اچھاا گرنوکر ہوگئے ہوتو خیرہے"۔" ہوگیا ہوں" اس پر بڑے مرزاصاحب نے کہا" اچھاا گرنوکر ہوگئے ہوتو خیرہے"۔"

(سيرة المهدى حصه اول صفحه 48)

## پانج هزار دعا ئيںقبول:

'' جس قدر دُ عا کیں ہماری قبول ہو چکی ہیں وہ پانچ ہزار سے کسی صورت میں کم نہیں ہیں۔''

# فلسفى اور نبى ميں فرق:

'' فلسفی میں اور نبی میں بیفرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے، کہ خدا ہونا چاہیئے۔ نبی کہتا ہے، خُدا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں۔ کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیئے۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے خود خدا سے کلام کیا ہے۔ اور مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کود کھے کرآیا ہوں۔''

(ذكر حبيب صفحه284-285)

## دوسری جماعت:

فرمایا: "مجدمیں جب ایک جماعت ہو چکے تو حسب ضرورت دوسری جماعت بھی جائزہے۔" (ذکر حبیب صفحہ 83)

# وظيفئه استغفار:

ایک شخص نے یو چھا کہ میں کیاہ طیفہ پڑھا کروں؟ فرمایا:

''استغفار بہت پڑھا کرو۔انسان کی دوہی حالتیں ہیں یا تو وہ گناہ ہی نہ کرے۔اور یا اللہ تعالی اس کو گناہ ہی نہ کرے۔اور یا اللہ تعالی اس کو گناہ کے بدانجام سے بچالے۔سواستغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیئے۔ایک تو یہ کہ اللہ تعالی سے گذشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہے۔اور دوسرا یہ کہ خداسے تو فیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچالے۔گر استغفار صرف زبان سے پورانہیں ہوتا بلکہ دل سے چاہیئے۔نماز میں اپنی زبان میں بھی دُعامانگویہ ضروری ہے۔' (دکر حبیب صفحہ 272)

## دل کی مثال:

فرمایا: ''دل کی مثال ایک بڑی نہر کی ہے۔ جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ جن کوسُوا کہتے ہیں۔ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی فکتی ہیں۔ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہرین کلتی ہیں۔ مثلاً زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی نہر یعنی سُو ہے کا پانی خراب اور گندہ اور میلا ہوتو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے۔ پس اگر کسی کو دکھو کہ اس کی زبان یا دست و پاوغیرہ سے کوئی عضونا پاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسانی ہے۔''

(ذكر حبيب صفحه 272)

## اذان کے وقت پڑھنا جائز:

ا کیشخص اپنامضمون''اشتهار درباره طاعون''سنار ما تھا۔اذان ہونے لگی تووہ پُپ ہوگیا۔ فرمایا:''پڑھتے جاؤ،اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے۔''

(ذكرِ حبيب صفحه 296)

# طوفانِ نوح کی حقیقت:

فر مایا: '' بائیل اور سائنس کی آپس میں ایس عداوت ہے جیسی کہ دوسوئیں ہوتی ہیں۔ بائیل میں کھا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا اور کشی تین سو ہاتھ لجی اور پیاس ہاتھ چوڑی تھی۔ اور اس میں حضرت نوٹ نے ہر قیم کے پاک جانو روں میں سے سات جوڑے ، اور نا پاک میں سے دو جوڑے ہر قیم کے کشی میں چڑھائے۔ حالت جوڑے ، اور نا پاک میں سے دو جوڑے ہر قیم کے کشی میں چڑھائے ۔ حالت کہ یہ دونوں با تیں غلط ہیں۔ او آن تو اللہ تعالی نے کی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک رسول کے ذریعہ سے اس کو تلیغ نہ کی ہو۔ اور حضرت نوٹ کی تبلیغ ساری و نیا کی قوموں تک کہاں پنچی تھی۔ جو سب غرق ہوجاتے۔ دوم اتی چھوٹی می شی گئی میں جو صرف تین سو ہاتھ لجی اور 50 ہاتھ چوڑی ہو جاتے ۔ ووم اتی چھوٹی می شی جند میں جو صرف تین سو ہاتھ لجی اور 60 ہاتھ چوڑی ہو ساری دنیا کے جانور بہائم چرند کہاں کتاب میں تجو بی سے اس سے ثابت ہو تا ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کواپی کتابوں میں درج کرلیا ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کواپی کتابوں میں درج کرلیا ہو گئی ہیں۔ تیا سے علی ہے۔ اس پر ایسے اعتراض ہو تا تا کا ذکر ہے اور نہ ساری دنیا کی لمبائی چوڑ ائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دنیا کی بیطوفان آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ صرف الار ض یعنی وہ ذیمن جس میں حضرت نوٹ کی بیطوفان آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ صرف الار ض یعنی وہ ذیمن جس میں حضرت نوٹ کی تبلیغ کی مصرف اس کا ذکر ہے۔ لفظ اور اور سے جس پر شتی تھم ہی اصل

اراریت ہے جس کے معنے ہیں پہاڑی چوٹی کودیکھا ہوں۔ ریت پہاڑی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے لفظ جسو دی۔ رکھا ہے۔جس کے معنے ہیں میراجود وکرم ریٹھ ہری۔''

(ذكرِ حبيب صفحه 273)

# اس زمانه کا فرعون او رابو جهل:

فرمایا: '' ابوجهل اُس اُمت کا فرعون تھا کیونکہ اُس نے بھی نبی کریم کی چند دن پر درش کی تھی۔ اور ایبا پر درش کی تھی۔ اور ایبا بی مولوی محمد سین صاحب نے ابتدا میں براہین احمد یہ پر ریویولکھ کر ہمارے سلسلہ کی چند ہوم پر درش کی۔''

(ذكرِ حبيب صفحه 295)

## درازئ عمر كانسخه:

''اگرانسان چاہتا ہے کہ بمی عمر پاوے تو اپنا کچھ وقت اخلاص کے ساتھ دین کے لئے وقف کرے۔ خُد اکے ساتھ معاملہ صاف ہونا چاہیئے۔ وہ دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ دراز کی عمر کے واسطے میمفید ہے کہ انسان دین کا وفا دار خادم بن کر کوئی نمایاں کام کرے۔ آج دین کو اس بات کی ضرورت ہے۔ کہ کوئی اُس کا بنے اور اس کی خدمت کرے۔''

(ذکرِ حبیب صفحه 117)

### فراست:

فرمایا: '' فراست بھی ایک چیز ہے۔جیسا کہ ایک یہودی نے دیکھتے ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہد دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں اور ایسا ہی مباہلہ کے وقت عیسائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے۔
کیونکہ اُن کے مشیر نے ان کو کہد دیا تھا کہ میں ایسے مُنہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جاتو وہ ٹل جائےگا۔''

(صىفحە308)

# مخدوم نے خدمت کا نمونه دکھایا:

حضرت مفتی محمصادق صاحب فرماتے ہیں کہ:

'' مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لا ہور سے قادیان آیا ہوا تھا۔ غالبًا 1897 یا 1898 کا واقعہ ہوگا مجھے حضرت صاحبً نے مسجد مبارک میں بٹھایا جو کہ اُس وقت ایک چھوٹی سی جگھی فی فرمایا۔ کہ آپ بیٹھئے میں آپ کے لئے کھا نالا تا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر

تشریف لے گئے۔ میراخیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیجے دیں گے۔ گر چند منٹ کے بعد جبکہ کھڑی تو میں کیا دیکھا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے سینی اٹھائے ہوئے میرے لئے کھانالائے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فر مایا کہ آپ کھانا کھائے میں پانی لاتا ہوں۔ بے اختیار رفت سے میرے آنسونکل آئے کہ جب حضرت ہمارے مقتداء، پیشواہوکر ہماری خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی جا سے کہ ۔

(ذكر حبيب صفحه 327)

# انگریزی پڑھنے کا ثواب:

اس پرمفتی صاحب ؓ نے عرض کیا کہ یہ ہمت اور ثواب دراصل مولوی محمطی صاحب کا ہی ہے۔ آئے نے فرمایا:

" عالمگیر کے زمانہ میں معجد شاہی کو آگ لگ گئ تو لوگ دوڑ ہے دوڑ ہے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ اور عرض کی کہ مجد کو تو آگ لگ گئی۔اس خبر کو من کر وہ فوراً سجدہ میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت میہ کونسا وقت شکر گذاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا تھا اور آہ سر دھر تا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الثان مبجد جو بنی ہے اور اس ممارت کے ذریعہ سے ہزار ہا مخلوقات کوفائدہ پہنچتا ہے۔ کاش کوئی الی تجویز ہوتی کہ اس کا یہ خبر میں کوئی میر ابھی حصہ ہوتا۔ لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا کم اس اور بے نقص دیکھتا تھا کہ ججھے سُو جھنہ سکتا کہ جو سے میں اس کو ایسا کم اور بے نقص دیکھتا تھا کہ ججھے سُو جھنہ سکتا کہ اس میں میر اثو اب کس طرح ہوجا و ہے۔ سو آج خدا نے میر سے واسطے حصول اثو اب کی ایک راہ نکال دی۔ واللہ سمجے العلیم۔"

(ذكر حبيب صفحه 304)

المسلوكرري اشاعت لجندآسنن المستناس

# حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كے حالات زندگی امته الدفیق

ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور ماموروں کوعین ضرورت کے وقت مبعوث فرما تا ہے اور انہیں معرّز زاور شریف خاندانوں میں پیدا کرتا ہے۔ حضرت مرز اغلام احمد سے موعود (المہدی معبود) 13 رفروری 1835 کو قادیان میں پیدا ہوئے آئے نسل کے لحاظ سے ایرانی تھے آئے کو الہاماً بھی بتایا گیا کہ آئے فاری النسل ہیں اور حدیث میں بھی اس کی گواہی ملتی ہے ۔ آج سے کہ آئے فاری النسل ہیں اور حدیث میں بھی اس کی گواہی ملتی ہے ۔ آج سے 1425 سال قبل آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے متعلق خبر دیتے

لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَبْنَآ عِ الْفَارِسِ. (آخرى زمانه مِن) الرايمان زمين سے أصح كرثريا پرجا پَنْچ گا تو الله تعالى كے إذن (منشاء) سے الل فارس ميں سے ايک شخص دوبارہ اس ايمان كوز مين پرقائم كرے گا-(بخارى كتاب التقسيد سودة الجمعة ومسلم)

ہوئے فرمایا:

چراغ بی بی صاحبہ کیطن سے 5 بچے پیدا ہوئے (2 لڑ کیاں 3 لڑ کے)۔ سب
سے بڑی آپ کی ہمشیرہ مراد بیگم صاحبہ تھیں پھران کے بھائی غلام قادر تھان سے
چھوٹے ایک اور بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھان کے بعد حضرت اقد سل پیدا
ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی خاص بات بیتھی کہ آپ حضرت کمی الدین ابن عربی کی
پیشگوئی کے مطابق تو ام پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام
جنت بی بی تھا جو بہت جلد فوت ہوگی تھیں۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے آپ
بعض اوقات فرماتے تھے کہ اس طرح اللہ تعالی نے جھے سے مادہ انٹیت دور کردیا۔
اور آپ کی پاکیزہ حیات کے واقعات کود کیھتے ہوئے پیتہ چلتا ہے کہ آپ گشخصیت
اعلی مردانہ صفات سے مزین تھی۔

# آپً کی پیدائش کے وقت مندوستان کی حالت:

آپ کی پیدائش سے تین برس قبل تیرهویں صدی کے مجد دحفرت سیّداحمہ بریلوی بالاکوٹ میں شہید ہو چکے تھے۔ ہندوستان میں اگریزوں کا زور تھا۔عیسائیت کا سیلاب پورے ہندوستان پرمحیط ہور ہا تھا۔عیسائی اسلام اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پر کثرت سے اعتراضات کررہے تھے۔ إن اعتراضات کے ابطال کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے مامورکو بھجااوروہ مامورحفرت سے موعود علیہ الصلاق قوالسلام ہیں۔

#### بجين

آپ نے نہایت یا کیزہ بحیین گزارا۔آپ کے اس عمر کے ساتھی اور عزیز یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ بجین سے ہی نہایت شجیدہ، متین، اور گہری غور وفکر والی شخصیت کے مالک تھے۔اس کا مطلب پنہیں کہآ یا نے بھی عملی طور برکسی مفید سرگری میں حصنهیں لیا تھا۔ بلکہ آپ گھوڑ سواری ، تیرا کی اور ورزش جیسی مفید تفریحات میں دلچیں رکھتے تھے گرید دلچیں اس حد تک بھی نہیں برھی تھی کہ جس سے وقت ضائع ہو۔آپ کے لڑکین کا ایک واقعہ ہے جوآٹ نے خود بیان فرمایا کہ ایک دفعہ آپ گاؤں سے باہر ایک کویں پر بیٹھے ہوئے تھے۔آپ کو گھر سے ایک شئے کی ضرورت محسوں ہوئی۔آپ نے ایک شخص کو جوآپ کے قریب ہی اپنی بکریاں چرا رہاتھا' کہا کہ مجھے فلال چیز گھرے لا دواور میں تمہاری بکریاں چراتا ہوں۔وہ مان گیااورآپ نے اس کی بکریاں چرائیں اس طرح آپ نے نبیوں کی وہ سنت بوری کردی جس کےمطابق ہرنبی نے اینے دور میں بکریاں چرائی ہیں۔اس زمانہ کے دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم تین اساتذہ سے گھر میں ہی حاصل کی۔ 7سال کی عمر میں نضل الہی صاحب سے فاری کی کتابیں پڑھیں۔10سال کی عمر میں عربی کی تعلیم فضل احمد صاحب سے شروع کی۔17-18 سال کی عمر میں منطق ، نحواور حکمت کی تعلیم سیّدگل علی شاہ سے حاصل کی اور طبابت آپ نے اپنے والدمرزاغلام مرتضلي صاحب سينيهي \_

#### شادي:

حضرت اقدیل کی پہلی شادی 15-16 برس کی عمر میں اپنے ماموں مرزا جمعیت بیگ صاحب کی بیٹی حرمت بی بی صاحب سے ہوئی۔ان کیطن سے دو بیٹے مرز اسلطان احمد 1855 میں پیدا ہوئے۔

# مطالعه قرآن کریم اور دینی کتب:

حفرت سے موعودعلیہ السلام شروع سے ہی خلوت نشین تھے۔ تنہائی میں بیٹھ کرمطالعہ کرنے سے بہت رغبت تھی۔ آپ زیادہ ترقرآن مجیداوردینی کتب کا مطالعہ کرتے تھے اورعبادات میں وقت گزارتے تھے۔مولوی غلام رسول صاحب جوخود بھی ایک ولی اللہ تھانہوں نے حضرت اقدی کو جبکہ وہ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھے 'دیکھ کرایک

مجلس میں کہا

# ''اگراس زمانہ میں کوئی نبی ہوتا تو بیار کا نبوت کے قابل ہے۔'' (تاریخ احمدیّت جلد اوّل صفحه 53)

آپ کا قرآن کریم سے عشق اس قدر عروج پر تھا کہ اس کی تلاوت کے دوران آپ دنیاو مافیھا سے بے خبر ہوجاتے۔ آپ کے ایک رفیق کا بیان ہے کہ:

'' میں نے ایک دفعہ آپ کو قادیان سے بٹالہ تک بیل گاڑی میں سفر کرتے دیکھا۔
آپ نے قادیان سے نکلتے ہی قرآن شریف کھول کرسا منے رکھ لیااور بٹالہ پہنچنے تک جس بیل گاڑی کے ذریعہ کم وہیش پانچ گھٹے گئے ہوں گے آپ نے قرآن شریف کا درتے'یں الٹااورا نہی سات آیتوں کے مطالعہ میں پانچ گھٹے خرچ کردیئے۔''
اہتدائے جوانی میں حضور زیادہ تر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے حتیٰ کہ بعض دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے دیکھا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے دیکھا۔ آپ کو قرآن کریم کا فرمات میں کہ مرزاصا حب قرآن کریم پڑھتے ہوں میں گرجاتے اور لمبے فرماتے ہیں کہ' مرزاصا حب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہوں میں گرجاتے اور لمبے لیے ہیں۔'' قرآن کریم کے علاوہ دوسری لمبے ہیں۔ مثلاً بخاری' مثنوی' دلائل الخیرات' تذکرۃ الاولیاء کا بھی مطالعہ فرماتے۔ دیٰ کتب مثلاً بخاری' مثنوی' دلائل الخیرات' تذکرۃ الاولیاء کا بھی مطالعہ فرماتے۔

آپ کی خلوت نشینی کے بارہ میں ایک ہندوجاٹ کا بیان ہے کہ حضرت اقدس کے والد محترم کے دوست جب انہیں ملنے آتے تو پوچھتے کہ مرزا صاحب آپ کے براے بیٹے غلام احد کو برے بیٹے غلام قادر سے ملا قات ہوجاتی ہے کیکن آپ کے چھوٹے بیٹے غلام احمد کو کہی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے میراوہ بیٹا مسیر مسید میں گوشہ شین رہتا ہے اور دینی مزاج کا آدمی ہے۔

(سلسله احمدیه صفحه 12)

آپ کے ہم عمر ہندو کی گواہی ہے کہ''۔۔۔مرزاصاحب کی جیسی عمدہ عادات اب ہیں ایک نیک خصلتیں اور عادات پہلے تھیں اب بھی وہی ہیں: سچا' امانتداراور نیک ۔ میں تو یہ بھتا ہوں کہ پرمیشور مرزاصاحب کی شکل اختیار کرکے زمین پراُتر آیا ہے اور پرمیشور این جلوے دکھار ہا ہے۔'' (تذکرۃ المہدی حصه دوم صفحه 34)

#### سادگ:

مرزاسلطان احمد حضورً کی سادگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی عمرایک مغل کی طرح نہیں بلکہ ایک فقیر کی طرح گزاری یے نفوانِ شباب میں آپ کے نورانی چبرے کود کیچہ کرلوگوں کے دلوں پراٹر ہوتا تھا۔

#### سركاري ملازمت:

آپ جب سرکاری ملازمت میں آئے تو آپ کی خدادادعلمی قابلیت کاعوام پر ہی خہیں بلکہ حکومت کے افسروں پر بھی سکتہ بیٹھ گیا۔ آپ کی علمی شان اور محققانہ طبیعت کے چریے ہونے گئے۔ ضلع سیالکوٹ کے دفاتر کا سپر نٹنڈنٹ پنڈت بی دام ایک برترین معانداور کینہ پرورانسان تھا۔ سیاہ باطنی کی وجہ سے اسلام پراعتراض کرتا۔ آٹ اس کے اعتراضات کا عمدہ دلائل آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرتا۔ آٹ اس کے اعتراضات کا عمدہ دلائل سے جواب دیتے۔ سیج رام کے بارے میں آٹ نے کشف و یکھا۔ فر مایا: ''میں نے دیکھا سیج رام سیاہ کیڑے پہنے عاجزی کرنے والوں کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے جسیا کہ کہتا ہو کہ جھے پر رحم کرو میں نے کہا اب رحم کا وقت نہیں۔۔۔اس وقت خدا تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ میخض فوت ہوگیا ہے۔۔۔دوسرے یا تیسرے دن خبرآئی کہوہ اسی گھڑی نا گہانی موت سے اس دنیا سے گزرگیا''۔

# (تاريخ احمديت جلد اوّل صفحه84)

آپ کے والد محترم کی خواہش تھی کہ آپ خاندانی جائیداد کے امور میں دلچیں لیں گر

آپ کا میلان دنیاوی اُمور کی طرف نہ تھا۔ آپ کے والد ڈرتے تھے کہ کہیں ایسانہ

ہوکہ اُن کی وفات کے بعد آپ اپنے بھائی کے دست نگر ہوجا کیں۔ اسلئے آپ کے

والد صاحب نے آپ کو خاندانی جائیداد کے مقد مات کی پیروی میں لگا دیا۔ آپ

فالد صاحب نے آپ کو خاندانی جائیداد کے مقد مات کی پیروی میں لگا دیا۔ آپ

مازمت کی۔ اس ملازمت میں خدائی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اہل دنیا کی

ملازمت کی۔ اس ملازمت میں خدائی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اہل دنیا کی

اخلاق کم وریوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی حکمت تھی کہ آپ ایک شہری آبادی

میں اقامت گزین ہوں جہاں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں ہی آپ کے پاکیزہ

اخلاق ہمدردی خلق اللہ تعلق باللہ اور عاشق قرآن ہونے کے شاہد ہوجا کیں۔ اور

آپ کی صدافت پر زندہ گواہ ہوں۔ سیا لکوٹ میں قیام کے دوران عیسائی پا دریوں

نے نہ ہی مباحثوں کا موقع ملا۔

سیالکوٹ میں 4سال قیام کے بعد آپ والد صاحب کے ارشاد پر قادیان چلے گئے۔آپ کے والد نے آپ کو زمینداری کے مقد مات میں لگا دیا۔ اس دور میں بھی بعض آسانی نشانات کا ظہور ہوا۔ مثلاً 1868 میں ایک مقدمہ کے متعلق بذر بعد خواب ڈگری ہونے کی خبر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور مقدمہ میں دعا کے بعد حفیظ نامی لڑکا دکھایا گیا۔ چنانچہ وہ مقدمہ رفع دفع ہوگیا۔

جب آئے سیالکوٹ کی ملازمت چھوڑ کرقادیان آئے تو ریاست کپورتھلہ میں محکمہ

تعلیم میں افسری کی پیش کش ہوئی۔ آپ نے اسے رد کردیا اور والدصاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ دوجوڑ سے کھدر کے کپڑوں کے بنادیا کریں اور روٹی جیسی بھی ہو بھیجے دیا کریں 'یئن کرآپ کے والدصاحب نے کہا'' بچی راہ تو یہی ہے جس پر بیچل رہا ہے' (حیاۃ النبی جلد اول صفحہ 185)

# حفاظت الهي كامعجزانه واقعه:

سالکوٹ شہر کے محلّہ جھنڈانوالہ میں آپ بعض لوگوں کے ساتھ ایک چوبارے میں مقیم تھے۔ رات کے وقت شہتر سے نگ مگ کی آ واز آئی۔ آپ نے ساتھیوں کو جگا کرکہا کہ کمرے سے نکل جانا چاہیئے ۔ ساتھیوں نے کہا کوئی چوبا ہوگا اور پھر سوگئے۔ شہتر سے پھر ٹک کک کی آ واز آئی۔ آپ نے سب کو جگا کر باہر نکالاخو دسب سے آخر میں باہر آئے۔ ابھی زینے پر ہی تھے کہ شہتر ٹوٹا ۔ چھت گری اور پجلی حجبت کو بھی ساتھ لے گئی۔ اسطرح حضور کی برکت سے سب کی جانیں نیج گئیں۔ یہ واقعہ تفصیل سے کتاب ''سیر ق المہدی'' میں درج ہے۔

#### ياكيزه شمائل:

منثی سراج الدین والدمولا نا ظفر علی خان صاحب آپ کی مقدس جوانی کے بارے میں فرماتے ہیں:

''مرزاصاحب1864 میں سیالکوٹ میں محررتھے۔ ہم چشم دیدشہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متق تھے۔ ملازمت کے بعدان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا۔''

حفرت مولا ناسيدميرحسن صاحب استادا قبال لكصة بيلكه

''حضرتاپے ہرقول وفعل میں دوسروں سے متاز ہیں۔''

بیان کرتے ہیں کہ پچہری سے جب تشریف لاتے تو قر آن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوجاتے تلاوت کرتے تھے۔الیی خشوع خضوع سے تلاوت کرتے کہاس کی نظیم نہیں ملتی۔

# شاندار مستقبل کی عظیم الشان بشارت:

1869 کا واقعہ ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی و تی سے خصیل علم کے بعد والیس بٹالہ آئے۔ حضرت اقدس ایک شخص کے اصرار پر تبادلہ خیالات کے لئے بٹالوی صاحب سے صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دعویٰ بیہ ہے کہ قرآن کریم سب سے مقدم ہے۔ اسکے بعد قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب اللہ اور

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی انسان کی بات قابل گجت نہیں آپ نے فرمایا آپ کا اعتقاد معقول اور نا قابلِ اعتراض ہے۔ حضرت اقد س کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے شور بچادیا'' ہار گئے ہار گئے' آپ کوہ وقار بنے رہے پھر فرمایا'' کیا میں یہ کہدؤوں کہ امت کے کی فرد کا قول حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مقدم ہے؟'' چونکہ آپ نے یہ دست کشی صرف خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کی تھی جو دنیائے مناظرہ میں اپنی طرز کی پہلی مثال ہے۔اس پر فال کا نئات نے بھی عرش سے خوشنودی کا اظہار فرمایا اور الہا ما خبر دی'' تیرا خدا تیرا خدا تیرے اس کہ بادشاہ تیرے اس فعل سے راضی ہوا وہ تھے برکت پر برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کیٹروں سے برکت ڈھونڈیں گے۔''

## (برابین احمدیه حصه چهارم صفحه 521)

اس الہام کے بعد آپ کوشٹی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے گئے۔ان بادشاہوں میں ہندوستان عرب ایران روم اور شام کے بادشاہ تھے۔(اس نظارے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ پہلوگ تیری تقید بی کریں گے)۔

یاس زمانے کی بات ہے کہ جب کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔

حضرت می موعود علیہ الصلاق والسلام خود تحریر فرماتے ہیں کہ ان کوخواب میں ایک معتمر پاک صورت بزرگ دکھائی دیئے۔ انہوں نے یہ ذکر کر کے کہ انوار ساوی کی پیشوائی کے لئے روز رکھنا سنت خاندانِ نبوت ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہال بیت رسالت کو بجالاؤں۔ اسی دوران آپ نے 6ماہ تک مسلسل روز رکھے۔ اس مجاہدے کے نتیجہ میں انوار الہی کی بارش ہوئی آپ کو عالم روحانی کی سیر کرائی گئی۔ خدا تعالی کی تجلیات کے مختلف نظارے دکھائے گئے۔ ایک مرتبہ میں بیراری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں خدا تک پنچے تھے آپ اس روحانی سیر میں ایپ آقا کی زیارت سے مشر ف ہوگئے۔

#### (كتاب البريه)

#### والد محترم كي وفات:

اس سے قبل الہامات کا سلسلہ شروع ہو چکاتھا۔ جون 1876 کو اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے والد مرز اغلام مرتضی صاحب کی وفات کی قبل از وفت اطلاع دی۔ الہام کے الفاظ میہ بین: وَ السَّماءَ وَ الطَّادِ قِ قَتْم ہے آسان کی جو قضا وقد رکا منبع ہے اور قتم ہے اس حادثہ کی جو آج غروب آفتاب کے بعد نازل ہوگا۔ اس الہام سے میہ

تفہیم ہوئی کہ آپ کے والد ماجدغروب آفتاب کے وقت رحلت کر جائیں گے۔ آئے کو بہت صدمہ ہوا اور خیال گزرا کہ اب گزارے کی صورت کیا ہوگی۔ای حال مين "الكيْسسَ الله بكسافٍ عَبْدَهُ" كاالهام نازل بوارآب ناس الهام كو انگشتری کے تکینہ میں گندہ کروایا۔اس الہام کے بارے میں آئے فرماتے ہیں:۔ "اس الہام نے عجیب سکینت اور اطمینان بخشا اور فولا دی میخ کی طرح میرے دل میں دھنس گیا۔ پس مجھےاُس خدائے عز وجل کی شم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاں نے اپنے مبشرانہ الہام کوایسے طور پر مجھے بچا کر کے دکھلایا کہ میرے خیال وگمان میں بھی نەتھااورمىراوەاييامتكفل ہوا كەبھى كىي كاباپ ہرگرمتكفّل نہيں ہوگا۔ میرے پر اس کے متواتر احسان ہوئے کہ بالکل محال ہے کہ میں انہیں شار

# (كتاب البرّيه صفحات162-163)

آپ کے والدصاحب کا خاص کارنامہ بیتھا کہ انہوں نے قادیان میں بیت اقصیٰ تعمیر کروائی تھی۔اس میں ان کامزار ہے۔

# دعویٰ سے قبل اسلامی خدمات:

عیرائیوں دہریوں آربیاج برہموساج نے اسلام کے خلاف اعتراضات کرنے کالا متناہی سلسلہ شروع کر دیا تھا۔آپ نے اسلام کوالی نازک اورخطرہ کی حالت میں پاکران کے اعتراضات کا جواب اخبارات میں مضمون لکھ کر' اسلامی لٹر پچر چھاپ کراورمباحثوں کے ذریعہ دیا۔ آپ مسلسل قلمی جہاد کرتے رہے۔ آخراہے كافى نه ياكرآب نے ايك فيصله كن جنگ لڑنے كا فيصله كرليا كه تمام مذابب باطله کی تر دیداوراسلام پر ہونتم کےاعتراضات کے جوابات نہایت معقول اور مدّل طور یر دینے کے لئے پیوزم فرمایا کہ ایک مبسوط کتاب کھی جاوے۔ یہی''براہین احمدیهٔ' کی تالیف کی ابتدائی تحریک تھی۔

# براهین احمدیه کی تصنیف:

حضرت میج موعود علیه السلام کی بیدوہ کتاب ہے جس میں اسلام ورآن کریم اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي صداقت مين دلائل ديئے گئے ميں -اس كى يانج جلدیں ہیں۔حضور نے اس مقصد کے لئے 300 دلائل جمع کئے ۔حضور نے تا ئیدی دلاک قرآن مجید سے اخذ کئے حضور نے دوسرے ندا ہب کے لوگوں کو پینے کیا کہ ا بنی الہامی اور آسانی کتابوں ہے ان دلائل کا پانچواں حصہ بھی نکال کر دکھادیں تو انہیں 10,000 روپیانعام دیا جائے گا مگر کوئی مدّ مقابل نہ آیا۔ براہین احمد یہ کاحتیہ

ا قال اور دوئم 1880 میں شائع ہوا۔مولوی محمر حسین بٹالوی جواہل حدیث کالیڈر تھا' بعد میں آپ کا مخالف بن گیا۔ براہین احمد یہ کی تصنیف پر بہت خوش ہوا اس نے ايخ اخبار "اشاعة السنة" بين اس كتاب يرريو يولكها كه

''ہماری رائے میں بیرکتاب اس زمانہ میں اور موجودہ زمانہ حالات کی نظر ہے ایس كتاب بيجس كى نظيرة ج تك اسلام مين تاليف نهيس موئى -" (حياتِ مهدئ دوران صفحه 62)

## ماموریت کاپہلا الهام:

براہین احمد بیر حصہ سوئم لکھنے کے دوران 1882 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہوئی \_آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سیج موعود علیہ السلام سے معانقہ کیا پھرید کیفیت الی تھی کہ حضور صلی الله عليه وسلم آئ سے الگنہيں ہوئے۔اس كے بعد الہامات كاسلسلہ تيزى سے شروع ہوگیا۔اس دور میں ماموریت کا پہلاالہام ہوا۔

حضرت سیح موعود علیہ السلام نے اس وقت یہی سمجھا کہ آپ فقط چودھویں صدی کے عجد دوقت ہیں تجدید دین اور احیائے شریعت آپ کے سپرد کی گئی ہے۔ آپ نے کوئی با قاعدہ دعویٰ نہیں کیا۔ بعض عقیدت مند بیعت کے لئے عرض کرتے تو آپ يمى فرماتے كه البحى اذن البى نہيں ۔آب نے 1885ميں مجد ديت كا اعلان كرديا۔اور پھر 1889 ميں بيعت قبول كرلى۔

#### پہلی بیعت:

پہلی بعت 23 مارچ 1889 میں حضرت منتی صوفی احمد جان کے مکان پرلد صیانہ میں قبول کی ۔اس طرح جماعت احمد یہ کے قیام کی ابتداء ہوئی۔احادیث میں ہے كە د خِالْ 'باب لُدُ' میں قتل كيا جائے گا۔ يه 'باب لُدُ' 'لُدْ هيانہ ہے۔ احمدیت كی روحانی برکت سے دخالیت کے خاتمہ کی ابتداء ہوگئ۔

یہلے دن صرف 40افراد نے بیعت کی ۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہرایک سے انفرادی بیعت لیتے تھے۔ پہلی بیعت حضرت مولا نانورالدین صاحب بھیرویؓ نے ک مستورات میں بہلی بعت ان کی اہلیہ حضرت صغریٰ بی بی صاحبہ نے کی۔

(تاريخ احمديت جلد اوّل صفحه 200)

تاریخ احمدیت جلد اوّل صفحه 200) شرا لَط بیعت حضرت مسی موعود نے 12 رجنوری 1889 کے اشتہار (دنکمیل تبلیغ ، میں شائع كيں \_شرائط بيعت تعداد ميں 10 ہيں \_

## دوسری شادی :

دوسری شادی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1881 سے الہامات ہور ہے

تع مثلًا إنَّانَبَشِركَ بِغُلامٍ حَسِيْنِ. لِعِن مَم آپ وايك سين لا كاعطا كرنى ك خوشخرى دية مين -

آپ کی دوسری شادی حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے ہوئی جو دہلی کے ساوات خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے الہام میں انہیں'' خدیج'' قرار دیا۔فرمایا

اُشْکُوْ نِعْمَتِیْ رَأَیْتَ خَدِیْجَتِیْ۔ یعنی شکر کرکہ تونے میری خدیجہ کو پایا۔

#### پیشگوئی مصلح موعود:

پیرِ موعود وصلح موعود حضرت مرزابشیرالدین محمود احدِّ 12 رجنوری 1889 کوحضرت سیّدہ نصرت جہال بیگم صاحبہ کیطن سے پیدا ہوئے (اسی روز آپ نے پہلی بیعت کاعلان فر ماما)۔

ای فرزند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ الہام کیا کہ
''دہ صاحبِ شکوہ وعظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور
روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سے پاک کرے گا وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ
خداکی رحمتِ غیوری نے اپنے کلمئے تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذبین وفہیم ہوگا وہ دل
کاحلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پُرکیا جائے گا۔۔۔''

## مسیح موعود ً هونے کا دعویٰ :

1890 میں اللہ تعالیٰ نے آپ پراس امر کا انکشاف فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ابن مریم کے آنے کی خبر دی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ پہلا سے آسان پر اپنے خاکی جسم کے ساتھ زندہ نہیں بلکہ دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو چکا ہے۔ بار بار آپ کوالہام کے ذریعہ مجبور کیا گیا کہ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ آپ ہی وہ سی موعود ہیں جن کے بارے میں پہلی کتب میں پیشگو ئیاں ہیں۔ آپ کوخدا تعالیٰ کے معلم سے اس کام کے لئے اٹھنا پڑا۔ چنا نچ آپ نے دعویٰ میحیت کے اعلان کے لئے '' توضیح مرام' اور'' فتح اسلام' رسائل شائع کئے۔ اس اعلان کا شائع ہونا تھا کہ جولائی 1892 میں آپ کوئل کروانے کی کوشش بھی کی مگر اللہ تو مامورز مانہ کا خود حافظ و ناصر تھا۔ حضور ؓ نے فرمایا کہ میں اللہ کے گھر میں روشی و سچائی کا ایک چراغ ہوں۔ اللہ کا مضبوط ہاتھ میری حفاظت کر دہا ہے۔

من درحريم قُدس چراغ صداقتم من درحريم قُدس چراغ صداقتم

## جلسه سالانه کی بنیاد:

حضور اقدس نے اذن البی سے 1891 میں جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ پہلا جلسہ صرف ایک دن کا تھا۔ اس میں صرف 175 فرادشامل ہوئے۔ اس کے بعد جلسہ کے 3 دن مقرر کردیئے گئے۔ اب بہ جلسہ قادیان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ 1907 کے جلسہ میں 3000 افرادشامل ہوئے۔ بہ حضور کی زندگی کا آخری جلسے تھا۔

## سرخ چهينتون والانشان:

10 رجولائی 1885 کو اللہ تعالی کی قدرت نمائی کا ایک خاص نشان ظاہر ہوا ہے۔ حضرت اقدس کی زندگی کا میمشہور واقعہ ہے۔حضور اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب ہوئے حضور کے پاؤں دبارہ تھے کہ اچا تک حضور کے کپڑوں اور مولوی صاحب کی ٹو پی پرمرخ چھینٹے گرے۔ بیداری کے بعد حضور نے فرمایا کہ

" خواب میں خدا تعالی کے حضور ایک درخواست پیش کی۔اللہ تعالی نے اس پر مظوری کے دسخط کرنے کے لئے قلم کوسرخ روشنائی میں ڈال کر چھڑ کا۔ بیقطرے خدا کی قدرت سے متمثل ہوکرگرے ہیں۔"

(سلسلہ کے لٹر پیر میں مولوی عبداللہ سنوری کے ساتھ اس قیص کی تصویر تحفوظ ہے)۔ (سدمه چشم آدیه)

مولوی صاحب نے حضرت اقدیل سے بی قیص مانگ لی حضور نے اس شرط پردی کہ اسے ان کی وفات کے بعد دفن کر دیا جائیگا تا کہ شرک نہ تھیلے۔مولوی صاحب کے ساتھ بیٹی مقبرہ قادیان میں 7 را کتوبر 1927 کو فن کردی گئی۔

## چند اور اهم کتب کی تصنیف:

حضرت من موعود عليه السلام في 85 سے زائد كتب تصنيف فرما ئيں۔ ان ميں سے 20 عربی زبان ميں ہيں۔ حضور في آئينه كمالات اسلام 1893 ميں تحريفر مائى۔ "يا عين فيض الله و العرفان" كامشہور تصيده اى كاحصہ ہے۔ اس كتاب ميں آپ في ملكه وكوريد كو اسلام قبول كرنے كى دعوت دى۔ 1893 ميں ہى تحفہ بغداد كرامات الصادقين شہادت القرآن تحرير فرما ئيں۔ يہ كتب عربی ميں ہيں۔ 48 1 ميں حامة البشر كي تصنيف فرمائى۔ اس سال مكم عظمہ ميں تحمد بن احمد يت قبول كرلى۔

## رمضان میں چاند اور سورج گرهن کا نشان:

حدیث شریف مین امام مهدی ' کی صداقت کا یک عظیم نشان 1894 میں ظاہر

ہوا۔ دونوں گربن رمضان میں حدیث کے مطابق مقررہ اوقات پر ظاہر ہوئے۔(چاندگربن 21رمارچ1894اورسورج گربن 11راپر بل 1894 کو ظاہر ہوا)۔1895میں لیعنی اگلے سال یہی نشان انہی قیود کے ساتھ امریکہ میں ظاہر ہوا۔

## عظیم الشان علمی انکشافات کا ظهور:

تین عظیم الثان علمی انکشافات آپ پرظا ہر کئے گئے: 1۔ عربی زبان ام السندیعنی تمام زبانوں کی ماں ہے۔

2۔ بابانا تک مسلمان تھان کے چولے پرقر آنی آیات اور کلمات درج ہیں۔ 3۔ حضرت سے ابن مریم کا مزارمحلّہ خانیار سری مگر کشمیر میں ہے۔

حضرت اقدسٌ نے ان انکشافات کی تائید میں تین کتابیں تحریفر مائیں وہ یہ ہیں:

مَنَنُ الرّحمٰن، ست بچن، مسيح هندوستان ميس.

#### بادشاه افغانستان کو تبلیغ:

بادشاہوں کو تبلیغ کرنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 1896 میں حضور یے عبد الرحمن امیر افغانستان کو اپنے دعویٰ سے مطلع کیا۔ عبد الرحمن نے جواب میں کہا کہ جمیں اس وقت عمر بن خطاب کی ضرورت ہے حضرت عیسیٰ کی نہیں۔افسوس کہ اس کے عہد حکومت میں مولوی عبد الرحمٰن صاحب کو گلا گھونٹ کر ماردیا گیا اور اس کے بیٹے کے دورِ حکومت میں سیّد عبد الطیف صاحب کو سنگسار کر میں گیا۔

## جلسه مذاهب عالم لاهور:

دسمبر 1896 میں لا ہور میں نداہب عالم کا جلسہ ہوا۔حضرت اقدی کا مضمون جو بعد میں "اسلامی اصول کی فلاسفی" کے نام سے شائع ہوا اور مولوی عبد الکریم صاحب میں "اسلامی اصول کی فلاسفی" کے نام سے شائع ہوا اور مولوی عبد الکریم صاحب یا لا کی فلاس کے مطابق آپ کا مضمون سب سے بالا رہا۔

## لیکھرام کے باریے میں پیشگوئی:

لیکھر ام ایک گتاخ اور بدزبان آریہ پنڈت تھا۔اس نے حضرت سے موعود سے
اپنے بارے میں پیشگوئی کا مطالبہ کیا۔وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
بدزبانی کرتا اور قرآن کریم کو باطل قرار دیتا تھا۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ
السلام کی ہلاکت کی پیشگوئی کی۔اور مصلح موعود کی پیشگوئی کا نداق اڑایا۔حضرت سے
موعود نے لیکھر ام کی ہلاکت کی پیشگوئی کی کہ ''چھسال کے اندر عیدسے اگلے دن

گوسالہ سامری کی طرح ہلاک ہوجائے گا''۔ چنانچیکٹھر ام عید کے اگلے روز لا ہور میں اپنی والدہ اور بیوی کی موجودگی میں قتل ہوا اور قاتل کا نام ونشان نہل سکا۔ یہ واقعہ 6 رمارچ 1897 کوہوا۔

# پهلا اخبار:

8 را كوبر 1897 كو جماعت احمديكا پهلا اخبار "الحكم" جارى موارحضور نے اخبار "الحكم" اور" البدر" كواين دوباز وقر ارديا ہے۔

## خطبئه الهاميه:

11 راپریل 1900 میں حضرت سے موقود نے اللہ تعالیٰ کے اِذن سے عیدالاضیٰ کے دن عربی الاضیٰ کے دن عربی اللہ علیہ میں خطبہ ارشاد فر مایا۔ بعد میں اس خطبہ میں گی ابواب کا اضافہ کر کے کتابی شکل میں شائع فر مایا۔

# منارۃ المسیح تعمیر کرنے کی تحریک اور بعض دوسریے اهم واقعات:

حضرت اقدی کے ارشاد پر 13 رمار چ 1903 کو منارۃ اسی کا سنگِ بنیادر کھا گیا۔
حضور نے این پردعا کی جے بنیاد میں نصب کیا گیا۔ 1902 میں رسالہ ریسویو
آف ریلیجنز کا اجراء ہوا۔ بید سالہ خدا کے فضل سے اب تک جاری ہے۔
1902 میں حضور نے جماعتی چندوں کی بنیاد ڈالی کہ ہراحمدی اپنی تو فیق کے مطابق
با قاعدگی سے چندہ اواکر ہے۔

"کشتی نوح" کی تصنیف ہوئی جس میں حضور نے اپنی جماعت کے لئے تعلیم قلمبند کی۔اسی سال اخبار 'البدر' کا اجراء ہوا جواب بھی ہفت روزہ ' بدر' کے نام سے قادیان سے جاری ہے۔

1903میں امریکه کے جهوتے مدعی نبوت الیگزینڈر

## دُ وئي كو مباهله كا چيلنج:

اس مباہلہ کے نتیجہ میں ڈوئی مارچ 1907 کو ہلاک ہوگیا۔ زائن شہر میں اس کی قبر نشان عبرت ہے۔ اس کی بدختی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی امریکہ کا ایک رئیس تھا۔ اس نے اپنا ایک شہر آباد کیا، ایک اخبار جاری کیا اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ وہ حضرت عیسیٰ "کوخدا ما نتا تھا۔ حضرت سے موعود نے اسے مباہلہ کا چیلنج دیا۔ اس نے جوابا بہت بے ادبی اور گتا خی سے کام لیا۔ خدا کی غیرت جوش میں آئی اور ڈاکٹر ڈوئی فالج کے مرض سے عبرت ناک طور پر ہلاک ہو

#### بیت الدعا کی تعمیر کی تحریک:

مارچ1903 کوالہام ہوا کہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ حضورٌ نے جماعت کی ترقیات کے لئے بیت الدعائقمیر تھا۔ حضورٌ نے جماعت کی ترقیات کے لئے دعائیں کرنے کے لئے بیت الدعائقمیر کروایا۔

# شهادت صاحبزاده عبد الطيف صاحب:

جولائی1903 کوصا جزادہ عبدالطیف صاحب ؓ کو کابل میں شہید کر دیا گیا۔محمہ اشرف ناصرصاحب'' حیات ِمہدی دوران' میں رقم کرتے ہیں کہ:

"جب حفرت می موعود کواس المناک واقعه کی اطلاع ملی اور ساتھ ہی بی خبر بھی کہ اس سے قبل مولوی عبد الرحمٰن کو بھی کا بل میں شہید کر دیا گیا ہے تو آپ کو بہت صدمہ بہنچا مگر اس جہت سے خوشی بھی ہوئی کہ آپ کے ان مخلصین نے ایمان کا ایسااعلی نمونہ قائم کیا ہے جو صحابہؓ کے زمانہ کی یا د تازہ کرتا ہے۔ چنا نچہ آپ نے اس واقعہ شہادت کے متعلق ایک کتاب " تذکرة الشہاد تین" کھے کرشائع فرمائی اور اس میں بتایا کہ وہ الہام جو خدانے کی سال پہلے آپ پرنازل کیا تھا کہ "دو بے گناہ بکرے ذبح کئے جائیں گئے وہ ان دوشہادتوں سے پور اہوا ہے۔ "

(حياتِ مهدئ دوران صفحه 281)

#### سمر لامور اور سيالكوث:

حضرت میں موعود نے 1904 میں لا ہورادر سیالکوٹ کا سفراختیار کیاان شہروں میں حضور کے لیکچرز سنائے گئے جولیکچر لا ہورادر لیکچر سیالکوٹ کے نام سے جماعت کے لئریج کا حصیہ ہے۔

# نظامِ وصيت ' بهشتى مقبره اور صدر انجمن احمدیه کا قیام:

1905 کو جماعت احمدید کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔اس سال حضور نے نظام وصیت جاری فرمایا اور رسالہ الوصیت تحریر کیا جس میں خلافت کی پیشگوئی کی حضور علیہ السلام نے اپنی متوقع وفات کے الہامات کے بعد صدر المجمن احمد رہے کی بھی بنیا در کھی۔

## مدرسه احمدیه کی کلاسوں کا اجراء:

1905 میں سلسلہ کے دومتاز بزرگ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اور مولوی برہان الدین جہلی وفات پا گئے۔ان علماء کے جانشین پیدا کرنے کے لئے دین تعلیم کے ادارے مدرسہ احمد میکا خیال آیا۔ یہی ادارہ آج جامعہ احمد میکی شکل میں باقی ہے۔

#### بهشتی مقبره کا قیام:

نظام وصیت کے حوالے سے قادیان میں بہتی مقبرہ کا قیام عمل میں آیا جس کے پہلے مدفون حضرت سے موعود بھی سے معرود بھی اس بہتی مقبرہ میں مدفون ہوئے۔ اس بہتی مقبرہ میں مدفون ہوئے۔

#### 1907 كي واقعات:

1907 میں حضور نے حقیقة الوجی تعنیف فرمائی اس سال حضور نے خدمت اسلام کے لئے '' وقف زندگی وقف کی۔ کے لئے '' وقف زندگی وقف کی۔ اور گرانقذر خدمات سرانجام دیں۔ (بعض ممتاز واقفین کے اسائے گرامی: حضرت مفتی محمد صادق ، امریکہ۔ حضرت فتح محمد سیال ، لندن ۔ مولوی محمد دین ، امریکہ۔ قاضی محمد عبداللہ ، انگلتان ۔ سیدسرورشاہ صاحب ، جامعہ احمد ہیں۔)

# حضور کی زندگی کا آخری سال:

1908 میں چشمنہ معرفت تصنیف فرمائی بیر حضور کی ایک اہم تصنیف ہے۔ حضور کو کشرت سے اپنی وفات کے بارے میں الہامات ہوئے۔ حضور نے 27 مار پیل 1908 کو اپنی زندگی کا آخری سفر برائے لاہور اختیار کیا۔ لاہور کے ایک جلسے کے لئے لیکچر تصنیف کیا جو پیغام صلح کے نام سے وفات کے بعد پڑھا گیا اور شاکع ہوا۔

حضور نے 25 مرئ 1908 کومغرب اور عشاء کی نمازیں خود رہائش گاہ پر پڑھائیں اگلی صبح حضورا نورساڑ ھے دس ہے انتقال فرما گئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر سواتہتر برس تھی۔ حضورا نورساڑ ھے دس ہے انتقال فرما گئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر سواتہتر جان نے سب بچوں کو جمع کر کے فرمایا کہ بچو گھر خالی دیکھ کر بیانہ بچھٹا کہ تمہارے ابتا تہمارے لئے بچھٹیں چھوڑ گئے۔ انہوں نے آسمان پر تمہارے لئے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑ اہے جو تمیں وقت پر ملتار ہے گا۔ حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب شخ رحمت اللہ صاحب اور ایک اور احمدی دوست نے مل کر حضرت اقد میں سے موعوڈ کو ترخی خالی دیا۔ آپ کا جسر خاکی قادیان لایا گیا۔ 27 مرئی 1908 کو جماعت کا خلافت پر اجماع ہوا اور حضرت مولانا نور الدین صاحب کی بحثیت خلیفۃ اس کے بیعت کی گئے۔ حضرت خلیفۃ آسے الاقل نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضور علیا اسلام کو بیعت کی گئے۔ حضرت خلیفۃ آسے الاقل نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضور علیا اسلام کو بیعت کی گئے۔ حضرت خلیفۃ آسے الاقل نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضور علیا۔ اِنگ الِلّٰ ہے درجعُون نَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد.

# وفات حضرت مسيح ناصري سے متعلق قرآن کريم کی تيس آيات

# وہ نھیس بصاهر رها اموات سے ہو گیےا ثےابت یے تیے آیات سے

يلعِيْسَى إِنَّىٰ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ لِعِن الْحَسِيلُ مِين تَجْفِي وفات دين والا مول اور پهر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہتوں سے یاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرےمنکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔

بلكه خداتعالى نعزت كساتهاس كوايني طرف الهاليا-اورالله غالب اور حکمت والا ہے۔

جب تُونے مجھے وفات دی تو تُو ہی ان پرنگہبان تھا۔

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوْكَ فَوْقَ أل عمران: 56 الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اللِّي يَوْمِ الْقِيامَةِ ج

بَلْ رَّ فَعَهُ اللهُ ' إِلَيْهِ ﴿ وَكَا نَ اللهُ ' عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ 2 النُسِيآء:159

> فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيْ كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ طُ 3

> > المائده:118

وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتابِ إِلَّالْيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ اورابلِ كتاب مين سے كوئى (فرین) نہیں مراس كى موت سے پہلے یقیناً اس برایمان لے آئے گااور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ النساء:160 الْقِيامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ݣَ

مَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُوْلٌ ٤ قَدْ خَلَتْ مِنْ مسے صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے 5 ہیں اور ماں اس کی صدیقہ ہے جب وہ دونوں زندہ تھے تو المائده:76 قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ ﴿ كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامَ ﴿ طعام کھایا کرتے تھے۔

اورہم نے انہیں ایباجسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْ ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ الانبياء:9 خلدين ٥

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الرمح تهين عِمَّرايك رسول - يقيناً اس سے يہلے رسول 7 گزر چکے ہیں۔پس کیا اگریہ بھی وفات یا جائے یاقل ہو أل عمران: اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ الْ 145 جائے تو تم اپنی ایر یوں کے بل پھر جا ؤ گے؟

13

اورہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہیشگی عطانہیں کی۔ پس اگر تُو مر جائے تو کیاوہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟

یہ وہ جماعت ہے جو (اپناز مانہ پوراکرکے) فوت ہو چکی ہے جو کچھاس نے کمایا (اس کا نفع نقصان)اس کے لئے ہے اور جو کچھتم نے کمایا (اس کا نفع نقصان) تمہارے لئے ہے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم ہے ( کچھ ) نہیں یو چھا جائے گا۔ وَأَوْصَنِيْ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا فَي اورجب تك مين زنده مول مجھنماز اورزكوة كى تاكيدكى بـ وَالسَّلْمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اورجس دن ميں پيدا مؤاتھا اس دن بھی مجھ برسلامتی نازل موئی

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُودُ إِلَى أَرْذَل اورتم ميں سے بعض ايسے ہوتے ہيں جواين طبعي عمر كو بيني كوت ہوجاتے ہیں اور بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جواین انتہائی بڑھایے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تا کہ بہت کچھلم حاصل کرنے کے بعد بالکل علم سے کورے ہوجا کیں۔

تقی اور جب میں مروں گا اور جب مجھے زندہ کر کے اُٹھا یا جائے

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ إلى حِيْنِ و اور (يادركهو) تبهار لئ الك (مقرره) وقت تك الى زمين میں جائے رہائش اور سامان معیشت (مقدر) ہے۔ اورجس کی ہم بہت زیادہ لمی عمر کرتے ہیں اُس کوجسمانی طاقتوں میں کمزور کرتے جاتے ہیں۔

الله وہی ہے جس نے تم کواس حالت میں پیدا کیا کہتمہارے اندر کمزوری پائی جاتی تھی۔ پھر کمزوری کے بعدتم کوقوت بخشی پھر قوت کے بعدضعف اور بڑھایا دیا۔ وہ جس چیز کو جا ہتاہے پیدا كرتا ہے اور وہ بڑے علم والا (اور )قدرت والا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ ا 8 الانبيآء:35 اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخُلِدُوْنَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا البقره:135 كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْتَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥

10 مريم:32 11 اُبْعَث حَيَّاه مريم:34

گا(اس وقت بھی مجھ پرسلامتی نازل کی جائے گی)۔ 12 الحج:6 الْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ ، بَعْدِ عِلْم شَيْئًا ال

> البقره:37 وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ 14

يش:69

اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن اللهُ الَّذِي 15 الرّ وم:55 ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن مَعْدِقُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً م يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ٥

اس ور لی زندگی کی حالت تواس یانی کی طرح ہے، جسے ہم السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ فِي إِدل سے برسایا، پھراس کے ساتھ زمین کی روئیرگی جسے آ دمی اور حیاریائے کھاتے ہیں مل (کر بیجان ہو) گئی۔ پھرتم لوگ بعداس کے مرنے والے ہو۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مُنَ 16 يونس: 25 النَّاسُ وَالْآنْعَامُ لَم ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيَّتُوْنَ ﴾ 17

المؤمنون:16

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ 18 يَنَابِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا الزمر:22 اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ع إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرُ مِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ٥

ومَآارْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ 19 لَيَاْ كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْآسُوَاقِ ع الفرقان:21 20 النحل:

وَّهُمْ يُخْلَقُونَ أَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ج 21-22 وَ مَايَشْعُرُ وْ نَ لا آيَّانَ يُبْعَثُوْ نَ O

21 الاحزاب:41 رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ م

'فَسْتَلُوْ آ اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٥ 22 انحل:44

23 الفجر:28-31 عِبَادِيْ ۗ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ٥

کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے یانی اُتاراہے۔ پھر اس کوز مین سے چشمے بنا کر جلایا ہے۔ پھروہ اس کے ذریعہ سے مختلف رنگوں کی تھیتی اُ گا تا ہے۔ پھروہ یکنے پر آ جاتی ہے تو تُو أسے ذَرد زَرد دیکھاہے۔ پھراللہ اس کوخس وخاشاک کی طرح کردیتاہےاس میں عقلمندوں کے لئے بڑی نفیحت ہے۔

اور تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے، وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔

وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا اور الله كسواجن (معبودانِ باطله) كووه يكارت بين وه کچھ (بھی) پیدانہیں کرسکتے اور (اس سے بھی بڑھ کریہ ہے که)وه خودپیدا کئے جاتے ہیں۔

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاأَحَدِمِّنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ نَهُمِمْ مِين سَكِى مردك باي تصنه بين (نه بونك) کیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم انتہین ہیں۔

(اے منکرو!) اگرتم (اس حقیقت کو)نہیں جانتے تو اس (اللہ کے بھیج ہوئے) ذکر (کومانے) والول سے (ہی) پُو جھے لو (تاحقیقت تہمیں معلوم ہو سکے )۔

يْاً يَّتُهَالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ لَمُ الْجعِيْ إلى الْفُسِ مَطْمَئِةً! الله الْخُوب الله المُعاراضي رجّ رَبّكِ رَاضِيَةً مَّـرْضِيَّةً أَ فَادْخُلِى فِي موعَ اوررضا يات موع - يسمير بندول مين داخل ہوجا۔اورمیری جنت میں داخل ہوجا۔

اللهوه ہےجس نے تم کو پیدا کیا ہے پھراس نے تم کورزق دیا ہے۔ پھروہ تمہیں مارے گا، پھروہ تمہیں زندہ کرے گا۔

اس ( یعنی زمین ) پر جوکوئی بھی ہے آخر ہلاک ہونے والا ہے۔ اور صرف وہ بچتاہے جس کی طرف تیرے جلال اور عزّت والے خدا کی توجّہ ہو۔

(اور) مومن جنتوں میں اور ہرقتم کی فراخیوں میں ہوئگے ۔ایک ایسے مقام میں جو دائمی رہنے والا ہوگا(اوروہ) قدرت رکھنے والے بادشاہ کے یاس (ہو نگے)(یعنی وہ بھی ذلّت اور تنزّ ل کامنہ بیں دیکھیں گے)۔

یقیناً وہ لوگ جن کے متعلق ہماری طرف سے نیک سلوک کا وعدہ ہو چکا اُولَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ وَ لَا يَسْمَعُوْنَ ہے وہ اس دوز خے دور کھے جائیں گے۔ وہ اس کی آواز تک نہیں سُنیں گے اور وہ اس (حالت) میں جسے اُن کے دل جاہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔

تم جہاں کہیں بھی ہوموت تمہیں آ پکڑے گی خواہتم مضبوط قلعوں میں (ہی کیوں نہ) ہو۔

اوررسول جو کچھتم کودے اس کو لےلواور جس سے منع کرے اس سے رک حاؤ۔

رب (الیی باتوں سے) یاک ہے۔ میں (تو) صرف بشررسول ہوں۔

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ 24 يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ م الزوم:41 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ عَ وَّ يَبْقَى 25 الرحمٰن:27-28 وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّ نَعْرِ لَّ 26 فِيْ مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرِ٥ القمر:55-56

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنِرِ لا 27 الانبيآء:102-103 حَسِيْسَهَا ج وَهُمْ فِيْ مَااشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُوْنَ ٥

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ 28 وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؞ النساء:79

وَمَآ اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا 29 الحشر:8 نَهِٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا ج

اَوْتَوْقى فِي السَّمَآءِ وَلَنْ نُّوْمِنَ \_ ياتو آسان ير چره جائ اور جم فير ( آسان ير) چره جان ير 30 لِوُقِيّكَ حَتّْرِ تُنَزّلَ عَلَيْنَا كِتلبًا نَقْرَؤُهُ ﴿ بَهِي ايمان نهيس لائيس كَ جب تك كه تو (اوير جاكر) مم يركوني كتاب بى اسرائيل: قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّابَشَرًا (نه) اتارے جے ہم (خور) پڑھیں تُو (اُنہیں) كهه (كه)ميرا 94 رَّسُوْ لاه

🗞 مرسله : حني مقبول احمر سيرثري اشاعت لجنه آسنن

# حضرت خلیفة استح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیزی دُعا وَل کی تحریک

سیّدنا حضرت خلیفۃ اسی الیّامس ایدہ اللّہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 25 رنومبر 2003 (ماورمضان) کو آن کریم کا درس دیا۔ بعدازاں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں آنحضرت صلی اللّہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لئے دعا کرنی چاہیے۔ پھر حضرت سے موعود کے لئے اور دیگر بزرگوں کے لئے خصوصی طور پر دعا کی تحریک کی۔ آپ نے تفصیل سے عالم اسلام کو پیشِ نظر مسائل کا ذکر کرتے ہوئے عموماً پوری دنیا کے امن اورخصوصی طور پر عالم اسلام کی آپس میں صلح کے لئے دعا دُن کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد آپ نے اسیران راومولی، طلباء، بیواوی، بیامی اور کسی بیاروں، قرضد ارول، مصیبت زدگان، زمیندارول، مقد مات میں پھنے ہوئے ساتھیوں ، پاکستان، بنگلہ دلیش اور ہندوستان کے احمد یوں، اورسلسلہ عالیہ احمد یہ کے تمام کارکنان کے لئے دُعا کی تحریک کی۔ اختیا می دُعا کروانے سے پہلے حضرت مجمد مصطفی صلی اللّہ علیہ وسلم اور حضرت سے موعود علیہ السلام کی چند دعا دُن کا درکرتے ہوئے فرمایا کہ اور جب کو یہ دعا کسی آبیل کے حالات کے پیشِ نظر کشرت سے پڑھنی چاہیں۔ یہ دعا کسی درج ذبل ہیں:

# "اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِ هِمْ وَ نَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ."

(ابو داؤد كتاب الصلوة)

''تر جمہ:اےاللہ جو کچھان(دشمنوں) کے سینوں میں ہےاُ س کے مقابل پر ہم تجھے ہی ڈھال بناتے ہیں۔اور ہم اُن کے تمام شرّ اور مضراثرات سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔''

حضورایدہاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیدُ عا آج کل بہت کیا کریں جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں بھی بعض جگہوں پرایسے حالات ہیں جہال احمد یوں کوئنگ کیا جار ہاہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ایک دعامروی ہے جوآپ "کرب کی حالت" میں پڑھا کرتے تھے کہ:

"لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ' لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ' لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ لَا إِلَّهَ الَّاللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ."

''تر جمہ:اللہ کے سواکوئی معبور نہیں' وہ عظیم اور بڑے حکم والا ہے۔اس کے سواکوئی معبور نہیں وہ عظیم عرش کا رب ہے۔اللہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ آسان اور زمین کارت ہے۔اللہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ عرش کریم کارت ہے۔''

ایک اور دعاہے

"اَللَّهُمَّ انِّيْ اَسْالُک حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّکَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّکَ ' اَللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. "

(ترمذي كتاب الدعوات)

''تر جمہ:اےاللہ! میں تجھسے تیری محبت مانگتا ہوں۔اوراُس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔اور میں تجھ سے ایسے مل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچادے۔اےاللہ!اپی محبت میرے دل میں اتنی ڈال دے جومیری اپنی ذات 'میرے مال 'میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔'' پھرا یک دُعاہے کہ:

''ترجمہ:اےاللہ!میں نے اپناسب کچھ تیرے سپر دکیا'اور تچھ پرایمان لایا'اور تچھ پرتو کل کیا'اور تیری طرف میں جھکا'تیرے نام کے ساتھ ہی میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں'اےاللہ میں تیری عزت کی پناہ چا ہتا ہوں' ہاں تیری عزت کی پناہ جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گراہ نہ کرنا۔ تو ہی وہ زندہ ہستی ہے جس پر بھی فنانہیں جبکہ تمام انسان اور جن بالآخر ہلاک ہوجا کیں گے۔''

> "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَىٰ دِيْنِكَ." (ترمذي كتاب الدعوات)

''ترجمہ:اے دلوں کے پھیرنے والے میرادل اینے دین پر قائم کردے۔''

حضرت مسيح موعودي كچهدعائين بين:

"رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ"

(الاعراف:24)

''ترجمہ:اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیااورا گرتو ہمیں نہ بخشے اور ہم پررخم نہ کرےتو ہم ضرورگھا ٹاپانے والوں میں ہوں گے۔'' آپ (حضرت میچ موعودعلیہ السلام) نے فرمایا کہ بیدُ عا آج کل ضرور پڑھنی چاہیۓ۔

آئے دُعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

''اے قا درخدا!اے میرے بیارے رہنما!ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق وصفاا درہمیں ان راہوں سے بچا جن کامدّ عا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص وہوا۔''

يه دعا بهي آج كل پڙهني چا بيئے ہرا يک کواورنومبائعين کوخاص طور پر:

"رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ."

''ترجمہ:اے ہمارے رب!ہمارے دل ٹیڑھے نہ کردینا بعداس کے جوتو نے ہمیں ہدایت دی۔اورہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔''

حضرت سے موعودٌ کی وفات کے بعد حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہؓ نے خواب میں دیکھا کہ بیدُ عاپڑ ھد ہی ہوں اور حضرت سے موعودٌ نے فر مایا کہ بیدُ عاپڑ ھا کرو۔ حضرت سے موعود کی دُعاہے کہ:

''اے رب العالمین تیرے احسانوں کا میں شکرنہیں کرسکتا۔ تو نہایت ہی رحیم وکریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پراحسان ہیں۔میرے گناہ بخش تامیں ہلاک نہ ہوجاؤں۔میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال۔ تا مجھے زندگی حاصل ہواورمیری پردہ پوشی فر مااور مجھ سے ایسے عمل کراجن سے تو راضی ہوجائے۔میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیراغضب مجھ پر وارد ہو۔رحم فر مارحم فر مارور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہرایک فضل وکرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔آمین ثم آمین۔''

(مكتوبات احمديه جلد پنجم نمبر4صفحه5)

''میں گنہگار ہوں اور کمزور ہوں تیری دنتگیری اور فضل کے سوا پچھنیں ہوسکتا۔ تو آپ رحم فر ما مجھے پاک کر کیونکہ تیرے فضل وکرم کے سواکوئی اور نہیں جو مجھے پاک کرے۔''

(البدر جلد 3صفحه41)

''ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اورنفس غالب ہیں تو ہم کومعاف فر مااور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔'' (اخبار ''البدر'' جلد2صفحہ 30)

# "رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيَّايُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ. وَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا."

(تذكره صفحه 52)

'ترجمہ:اے ہمارے رب! ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سی جوایمان کی طرف بلاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پکارنے والا اور ایک چمکتا ہوا چراغ ہے (ہم اس پرایمان لائے ہیں )۔''

# "رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيَّايُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ. رَبَّنَآ امَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ."

(تذكره صفحه246)

'ترجمہ:اے ہمارے رب!ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جوایمان کی طرف بلا تا ہے۔اے رب ہم اس پرایمان لائے ہیں پس تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے۔''

آپ ک' تنهائی ک دُعا''ہے کہ:

''اے میرے خدامیری فریادسؑن کہ میں اکیلا ہوں۔اے میری پناہ اے میری سپر!میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں۔اے میرے پیارے اے میرے سب سے پیارے! مجھے اکیلامت چھوڑ۔ میں تیرے ساتھ ہوں۔اور تیری درگاہ میں میری رُوح سجدہ میں ہے۔'' ایک دُعاہے جوآپ علیہ السلام اکثر کیا کرتے تھے:

# "رَبِّ اَعْطِنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ اَنْصَارًا فِيْ دِيْنِكَ وَاذْهِبْ عَنِيْ خُزْنِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ."

(مكتوبات احمديه جلد پنجم صفحه 34)

''ترجمہ:اےمیرےرب مجھےاپنے حضور سےاپنے دین کے لئے معاون مددگارعطا کراورمیرغم کودورکردےاورمیرے سارے کام درست فرمادے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔''

"رَبِّ فَرِّقْ بَيْنَ صَادِقٍ وَ كَاذِبِ أَنْتَ تَرِى كُلَّ مُصْلِحٍ وَ صَادِقٍ."

''ترجمہ:اےمیرے رب صادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلا تو ہرا یک مصلح اور صادق کو جانتا ہے۔''

"يَارَبِّ انْصُرْ عَبْدَكَ وَاخْذُلْ اَعْدَائَكَ اِسْتَجِبْنِيْ يَارَبِّ اِسْتَجِبْنِيْ. اِلَامَ يُسْتَهْزَءُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ. وَحَتَّامَ يُكَذِّبُوْنَ كِتَابَكَ وَيَسُبُّوْنَ نَبِيَّكَ اَسْتَغِيْثُ برَحْمَتِكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا مُعِيْنُ."

(آئينه كمالات اسلام صفحه 569)

''ترجمہ:اے میرے رباپنے بندہ کی نصرت فرما۔اوراپنے دشمنوں کوذلیل اور رسوا کر۔اے میرے رب میری دعاس ۔اوراسے قبول فرما۔کب تک جھھ سے اور تیرے رسول سے تمسنحر کیا جا تار ہے گا۔اور کس وقت تک بیلوگ تیری کتاب کوجھٹلاتے اور تیرے نبی کے قق میں بدکلامی کرتے رہیں گے۔اے ازلی ابدی خدامیں تیری رحمت کا واسطہ دے کرتیرے حضور فریا دکرتا ہوں۔''

حضرت مسيح موعودٌ كو1904 مين الهام هوا:

# ''سَجِقْهُمْ تَسْجِيْقًا ''

تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں آیااس (الہام) میں پیس ڈالنے کومیری طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ تومیری نظراس دعا پر پڑی جوالیک سال ہوا'' بیت الدّ عا'' میں کھی گئی تھی۔ وہ دعائی تھی:

" يَارَبِّ فَاسْمَعْ دُعَائِيْ وَمَزِّقْ اَعْدَائَكَ وَاَعْدَائِيْ وَاَنْجِزْ وَعْدَكَ وَانْصُرْ عَبْدَكَ وَانْصُرْ عَبْدَكَ وَارْنَا اَيَّامَكَ وَشَهِّرْلَنَا حُسَامَكَ وَلَاتَذَرْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ شَرِيْرًا."

(تذک م صفحه 509)

| " ;                                             | , تازیست حسب قواعد ه<br>مرموردت سر دافزکر دا                                                                      | ري يه وصيت تاريخ تحرير/منظوري                                              | 10 5 7 5/19                                                                                                 | سبكراداك تاسير                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| . 2                                             | ى ر <del>ىسىك</del> س <i>ى</i> دىك بى <del>ب</del>                                                                | ری په رسیت دریخ تحریر مستور                                                | ۵ ۱ کونی رہوں ہی۔ سی                                                                                        | بوه تو ۱۵۱ ترک(هون د                                                                   |
| گواه شد                                         |                                                                                                                   | العبد/الامة                                                                |                                                                                                             | گواه شد                                                                                |
| دستخط ونشان انگوشها                             |                                                                                                                   | دستخط ونشان انكوثها                                                        |                                                                                                             | وستخط ونشان انكوثها                                                                    |
|                                                 | /i                                                                                                                | نام                                                                        |                                                                                                             | ام                                                                                     |
|                                                 | ولديت                                                                                                             | ولد، بنت ازوجه                                                             |                                                                                                             | لديت                                                                                   |
|                                                 | مکمل بیتہ                                                                                                         | مکمل پیة                                                                   |                                                                                                             | مكمل يية                                                                               |
|                                                 |                                                                                                                   | •                                                                          |                                                                                                             | •                                                                                      |
|                                                 |                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                             |                                                                                        |
| ند اتران عال کد اتران کا پای                    | منابع المستعدد | and the second of the second                                               |                                                                                                             |                                                                                        |
| ئیں ہاتھ کا اور مورت دائیں ہاتھ کا انگوشالگا دے | جوخوا نده میں وہ دستخط <sup>ائع</sup> ی کریں۔اور مرد با                                                           | یے د حتیظ یا مواہیر کے ساتھ نشان انگوٹھا ضروری لگاویں۔اور ج<br>نے کہ انسان | ر گواهان خواه خوانده مو <u>ل ی</u> ا تا خوانده <u>-</u> ا                                                   | نروری توث: ومیت کننده اوراییانو                                                        |
|                                                 |                                                                                                                   | تقديق                                                                      |                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                 | کہ جہاں تک میرا                                                                                                   | تصدیق<br>ں سے تقدیق کرتا ہوں ک                                             | صدق اور دیانتدارهٔ                                                                                          | ) میں پورے '                                                                           |
|                                                 | کہ جہاں تک میرا                                                                                                   | تقديق                                                                      | صدق اور دیانتدارهٔ                                                                                          | ) میں پورے '                                                                           |
| علم ہے وصیت کنند                                | کہ جہاں تک میرا                                                                                                   | تصدیق کرتا ہوں کے الدہ بنت آزوجہ                                           | صدق اور دیانتدارهٔ<br>                                                                                      | َ) میں پورے '<br>مسمیٰ امساۃ<br>ساکن                                                   |
| علم ہے وصیت کنند                                | کہ جہاں تک میرا<br>س کوشش کرنے والا اوالی ۔                                                                       | تصدیق کرتا ہوں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                   | صدق اور دیانتدارہ<br>مکن ہے پابند ادکا                                                                      | آ) میں پورے '<br>مسمیٰ امساۃ<br>ساکن<br>جہاں تک اس کے                                  |
| علم ہے وصیت کنند                                | کہ جہاں تک میرا<br>س کوشش کرنے والا اوالی ۔                                                                       | تصدیق کرتا ہوں کے تقدیق کرتا ہوں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | صدق اور دیانتدارہ<br>م<br>مکن ہے پابند احکا<br>درسول میکن ہے پابند احکا                                     | آ) میں پورے '<br>مسمیٰ اسماۃ ۔۔۔۔<br>ساکن ۔۔۔۔۔<br>جہاں تک اس کے<br>والا/والی اوراس کے |
| علم ہے وصیت کنتد                                | کہ جہاں تک میرا<br>س کوشش کرنے والا اوالی ۔                                                                       | تصدیق کرتا ہوں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                   | صدق اور دیانتدارہ<br>م<br>مکن ہے پابند احکا<br>درسول میکن ہے پابند احکا                                     | آ) میں پورے '<br>مسمیٰ اسماۃ ۔۔۔۔<br>ساکن ۔۔۔۔۔<br>جہاں تک اس کے<br>والا/والی اوراس کے |
| علم ہے وصیت کنند                                | کہ جہاں تک میرا<br>س کوشش کرنے والا اوالی ۔                                                                       | تصدیق کرتا ہوں کے تقدیق کرتا ہوں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | صدق اور دیانتدارہ<br>م<br>مکن ہے پابند احکا<br>درسول میکن ہے پابند احکا                                     | آ) میں پورے '<br>مسمیٰ اسماۃ ۔۔۔۔<br>ساکن ۔۔۔۔۔<br>جہاں تک اس کے<br>والا/والی اوراس کے |
| علم ہے وصیت کنند                                | کہ جہاں تک میرا<br>س کوشش کرنے والا اوالی ۔                                                                       | تصدیق کرتا ہوں کے تقدیق کرتا ہوں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | صدق اور دیانتدارہ<br>م<br>مکن ہے پابند احکا<br>درسول میکن ہے پابند احکا                                     | آ) میں پورے '<br>مسمیٰ اسماۃ ۔۔۔۔<br>ساکن ۔۔۔۔۔<br>جہاں تک اس کے<br>والا/والی اوراس کے |
| علم ہے وصیت کنند                                | کہ جہاں تک میرا<br>ں کوشش کرنے والا /والی ۔<br>اوالی نبیں ہے۔                                                     | تصدیق کرتا ہوں کے تقدیق کرتا ہوں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | صدق اور دیانتدارہ<br>، لئے ممکن ہے پابند احکا<br>اورسول بیلین پرائیان لانے و<br>نے وصیت فارم میں اپنی جائید | آ) میں پورے '<br>مسمیٰ اسماۃ ۔۔۔۔<br>ساکن ۔۔۔۔۔<br>جہاں تک اس کے<br>والا/والی اوراس کے |

| جوابات                                                            |                                                                | سوالات                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                | ا: نام وصيت كننده                                                                                     |
|                                                                   |                                                                | ولدیت/زوجیت                                                                                           |
|                                                                   | ن اور احرّ ام کی روح میں                                       | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|                                                                   |                                                                | صف اول کے شار ہو سکتے ہیں؟                                                                            |
|                                                                   | اجذبہے؟                                                        | ۳:                                                                                                    |
|                                                                   | ونهیں ہو گی؟                                                   | ۳۰ وصیت کنندہ کےخلاف بھی کوئی تعزیری کاروائی ن                                                        |
|                                                                   |                                                                | اس کی نوعیت واضح ہونی جا ہے ۔                                                                         |
|                                                                   |                                                                | ۵: اس ہے بل وصیت کنندہ کی وصیت منسوخ <i>ا</i> نامن <sup>ن</sup>                                       |
|                                                                   | 1                                                              | <ul> <li>۲: کیاد نی پردہ کے احکامات اور روح کی حفاظت کا</li> </ul>                                    |
|                                                                   |                                                                | صورت میں بیوی ادر بچیاں اگر کوئی ہوں تو دینا                                                          |
|                                                                   |                                                                | 2: مالی لین دین اور معاملات میں کر دار بے داغ ہے                                                      |
|                                                                   |                                                                | <ol> <li>۱۸: متا بلی زندگی میں میاں بیوی کا نموندا حمدیت کی تع</li> </ol>                             |
|                                                                   |                                                                | ›: ذریعه معاش یا کاروباراییاا ختیارتونهیں کیا جوعرفاً<br>                                             |
|                                                                   | 1 / · ·                                                        | ا: وصیت ہے قبل کوئی جائیداد بصورت ہبہ/<br>سیسہ منتقا سے سیاستان سے سیاستان                            |
|                                                                   |                                                                | کے نام منتقل کر چکے ہیں تو ذکر کریں گتی جائید                                                         |
|                                                                   |                                                                | ا: گھر کے رہن سہن کے لحاظ سے کیڑوں ، ا<br>سات سات میں میں انسان میں منسرہ فرکس                        |
|                                                                   |                                                                | سہولتوں پر اندازا ماہوار اوسط خرچ فی کس ک<br>گار کہ کہ ہے ۔                                           |
|                                                                   | 1                                                              | اا:    اگر کوئی الیی جائیداد ہے جو وصیت کنندہ نے ا۔<br>رشتہ داریا واقف کار کے نام خریدی ہوتو اس جائیہ |
|                                                                   |                                                                | ۱۲: والدین/اولادیا خاوند/ بیوی سے تر کہ میں ملنے والم                                                 |
|                                                                   | , <b>.</b> .,                                                  | کیاتمام تر کہ شامل وصیت کیا گیاہے۔اگر شامل <sup>خ</sup>                                               |
|                                                                   |                                                                | ۱۲: کیاوصیت کنندہ کے خاوند/ بیوی، والد/ والدہ کی و <sup>م</sup>                                       |
|                                                                   |                                                                | ۔۔۔<br>۱۱:(۱) موصی <i>ا</i> موصیہ کی عمر•۲ سال یا زائد ہے تو تحر <sup>م</sup>                         |
|                                                                   | " ." "                                                         | ماہانہ یا سالانہ آمدن کیار ہی ہے؟ (ب) اس۔                                                             |
|                                                                   | ې?                                                             | <ol> <li>ا: وصیت کنندہ نے وصیت صحت کی حالت میں کی _</li> </ol>                                        |
|                                                                   | اگر کی ہے تو کس قدر؟                                           | ا: کیااولا دوصیت کنندہ کی مالی اعانت کرتی ہے؟                                                         |
|                                                                   |                                                                | را: وصیت کنندہ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں؟                                                           |
|                                                                   | يان كافى نبين _                                                | دٹ:۔    تمام سوالات کے جوابات واضح ککھیں۔ ہاں،                                                        |
|                                                                   | تصديق بابت چنده جات                                            |                                                                                                       |
| ور نقابا دارنہ ہے نینز دیگر ما لیتح نکا <b>ت</b> ا                |                                                                | .   وصیت کننده هماری جماعت می <i>ن عرصه</i>                                                           |
| = = = , = = - , = = <del>                                  </del> | •                                                              | ذیلی تنظیم کے چندہ جات میں بھی حسب تو                                                                 |
| ی شامل ہونے کے قابل ہے                                            | ،<br>ما کوا کف اور جوابات درست ہیں۔وصیت کنندہ وصیت کے نظام میر |                                                                                                       |
| <del></del>                                                       |                                                                |                                                                                                       |
| د شخط عهد پدار ذیل شخیم                                           | دستخط <i>سیکر</i> ٹری مال                                      | وتتخطامير/صدر جماعت                                                                                   |
| I —— witter                                                       |                                                                | نام                                                                                                   |

هدایات

| امچی طرح سجھ لینا چاہئے کہ وصیت کی سب سے مقدم شرط بیہ | <ul> <li>ا: ومیت تحریر کرنے سے پہلے رسالہ الومیت جمیمہ اور فیصلہ جات کو پڑھ یاس لیما چاہئے اوراس بات کو</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | كموصى نيك، پابندا حكام شريعت، وين كودنيا پرمقدم كرنے والاسچا اور پاك وصاف تلص احمدى مو                             |
|                                                       | ۲: ومیت تندرتی کی حالت میں کی جاوے۔مرض اکموت کی ومیت منظور نہ ہوگی۔                                                |
| ين ـ                                                  | m: جس وصیت میں جائیداد غیر منقولد درج ہواس پرحتی الوسع موسی کے ورثاءاور شرکاء کے دستخط ہونے جا                     |

- عورت کی وصیت پراگراس کا خاوند زندہ ہے تو اس کی گواہی درج ہونی چاہئے۔ حق مہر بھی عورت کی جائیداد ہے جوشامل وصیت ہونا چاہئے۔ اس وضاحت کے ساتھ خاوند سے وصول ہو چکا ہے یا اس کے ذمہ ہے۔ زیورات کی تفصیل میں زیور کا نام، وزن اور انداز آقیت درج کیا جائے۔ اس طرح خاوند کی ماہوار آمد بھی درج کی جادے۔ اور خاوند کے موصی ہونے کی صورت میں اس کا وصیت نمبر بھی درج کیا جائے۔
- ۵: جس وصیت میں جائیداد غیر منقولہ درج ہواس کواپنے علاقے کے سب رجمٹرارے سرکاری طور پر رجمٹری کروالینا چاہئے۔ جن موصیان کے رہتے میں جائیداد غیر منقولہ کی وصیت کرنے میں کوئی قانونی روک ہو وہ جسقد رجائیداد کی وصیت کرنا چاہتے ہیں اے اپنی زندگی میں ہی صدر المجمن احمد یہ پاکستان ربوہ کے نام کروا کر منظور شدہ انقال کی با قاعدہ نقل بھجوادیں۔ اگر ہبہ نہ کورہ میں وقت ہو تو جسقد رجائیداد وصیت کے وقت موجود ہے اس کی تفصیل مع جائے وقوع وغیرہ وصیت میں تحریر کر کے اس کی بازاری قیمت درج کر دی جائے۔ یہ قیمت موصی کواپی مقامی المجمن کے مشورہ سے درج کرنی چاہئے اور علیحہ کا کا خلا پر مقامی پریذیڈنٹ کی طرف سے تعدیق ہجوائی چاہئے کہ بازاری ریٹ کے لحاظ ہے صیحے قیمت لگائی گئی ہے نیزیہ بھی تقدیق ہوکہاس کے علاوہ موصی کی کوئی جائیداؤہیں ہے۔
- ۲: ہرایک موسی کا فرض ہوگا کہ حسب تو اعداً پی جائیداد غیر منقولہ کی آمد پر چندہ حصہ آمد بشرح چندہ عام ادا کرے ہرموسی کواپنی جائیداد کے علاوہ اپنی ماہوار آمد پر بھی حصہ دمیت اداکر نے کا اقرار کرنا چاہئے اور حسب وصیت چندہ حصہ آمد ماہ بماہ اداکر نا چاہئے ۔ نیز ہرموسی کا یہ بھی فرض ہوگا کہ اپنی کُل سالانہ آمدن کی اطلاع ہرسال بمطابق جدول ج صیفہ بہتی مقبرہ کو بھوائے۔
  - 2: حدة مك ادايكى بمطابق وصيت تاريخ تحرير منظورى ي شروع موكى فواه سرفي العديس كى وقت طي
- ۸: جوموصی وصیت کا چندہ واجب ہو چکنے کے چھ ماہ بعد تک حصہ آ مدادانہیں کریگا یا آدائیگی شروع کر کے پھر بند کردیگا اور دفتر مجلس کارپر داز مصالح قبرستان ربوہ
   سےمعذوری بتا کراجازت بھی حاصل نہیں کریگا۔ اس کی وصیت قابل منسونی ہوگی۔
- 9: صدر انجمن احمریہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ کوئی وصیت منظور کرنے سے انکار کر دے یا بعد منظوری بلاوجہ بتائے منسوخ کر دے اور صدر انجمن احمد یہ کا فیصلہ برصورت میں ناطق ہوگا۔

(سکرٹری مجلس کاریردازمصالح قبرستان ربوہ ضلع جھنگ)

|                           | تحريرخاوندبسلسلەق مهر _        |                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| •                         | کے قتی م <sub>بر</sub><br>• آن | یں اپنی بیوی مسما ۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| روپے ہے۔<br>گواہ شدنمبر 2 | العبد:_                        | ورو وے بادعہ دوران میرن.<br>گواہ شدنمبر 1               |
|                           | را                             |                                                         |
| ولديت ممل پټة             | ولدیت<br>کمل پت <u>ہ</u>       | لدیت<br>نممل پنة                                        |
|                           |                                |                                                         |